

اموش هے کیوں مرثیه خوان اُردو ۔ تها ختم ابھی کہاں بیان اُردو لد آگنی داستان سنانے والے ۔ اب کس سنینگے داستان اُردو سیمان ۔ اکبو آبادی



تصویر خول کہیلچتی هیں آنکهیں صد نقش کمال کہیلچتی هیں آنکهیں طاهر هے ادیب ملک کے حاسہ سے طاهر هے ادیب ملک کے حاسہ سے کہا بال کی کہال کہیلجتی هیں آنکهیں طہیر۔ عظیم آبادی



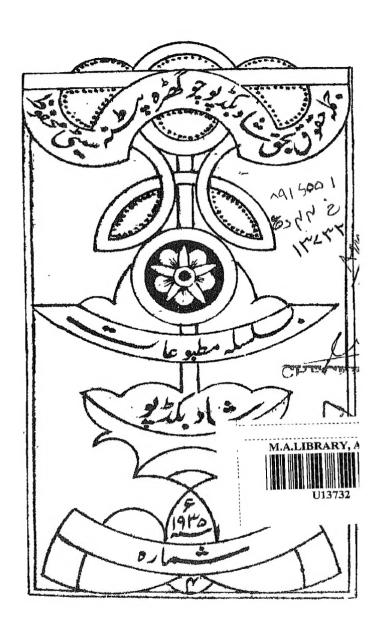



ے جائے۔ میں بھلے یا بڑے طریقیہ پرلینے فرض سے سبکد وش ہوتا ہو ے <u>اپنے</u> زائض سے سکیدوش ہوں ۔ به خیآل مرحوم سے غائبا نہ تعارف نگھے عرصہ سے تھا۔ انکی سے بہلی سختر برحویری نظر سے گذری، وہ خطبہ تھا جوموصوف نے کھٹو میں غالباً ک<u>ا 19 میں دیا تھا۔ مصافحاء میں علی گٹر م</u>صلی کے موقع يرد ويدولل قات كي نوبت آئي، نواب صاحب، ذاكر صنياء الدين صاحب کے مهان محقے سهیل اسی زما نزمین کلا تھاجس میں نواب صاحب کاایک ضمون و مستان ار دوشائع بروا تھا۔ میں نے اطلاع دَائُي، كِمَا فِي بِينظِم حِكَم يَقِي، فَرَّ ٱلْكَالِمَا يَرِّي شَفْفَت أُورِمِيت مے اور مثماً بین حصلها قراخیالات کا افلهار قرمایا - کھانے برتمناً سیط میں بھٹی ہوئی شیر ریکھیں۔ کہنے لگے کھانا کھا پئے اور ہاتیں يجيرُ. مين في كما نواب صاحب كهافي عدر منس ليكن محم اين اه پراغیا د نهیس ، معلوم مثمین کسوقت باتیس مبند کردول اور صرف کھا نا کھانے لگوں۔ نوا'ب صاحب نے قبیقیہ لگا پالتیزیں ٹواکٹر آما بحل آئيه و ا تعبيه آلاه بشيو ب كوخطره مي يا كرفرايا هنيه نهير . ر الليدها حب صرف على حرص كمات بس، اواب صاحب بول. بها ميت خوب ، احجها ميشما منكَّه الله . وْأَكْرُ صاحب كولينْ ميش موا

و میں نے کہا ڈاکٹ<sup>و</sup> صاحب کلیف نہ فرہائیے میں شیرہ ں ہی پرشکر ٹرک لوں گا ، ڈاکٹر صاحب نے سٹسکر فرایا ، خدا خیرکرے ہی ع<sup>ام</sup> معوصًا عِيني كي يلييشن!! نواب صاحب كاير فقره اياس طورير الميكرا سلوب انشاكا ترین ترجان ہے، وہ رعایت لفلی ہے بڑے دلداوہ تھے، نبله محكمت بارعايت الفطى كاكسى زمافيس برا دارد وره تها. ین ا ب پیرچیز بیبندیده نهیس تنجعی جاتی، مرصع وسیجع عبارته فيفاء وزن اور قاقنيكا التزم يارعايت لفظى كي نمائش أَن يُوكُول ن زبانوں میں عام ہوتی ہے جن کے لئے زبان فحیرز بان کی تینہ بھتی ہے یاغو د زبان تراقی کے ابتدائی مراحل میں ہوق کیے صحیحے به پرشیرس زبان تھین زیا وہ تشکل موتی ہے۔ ہی وجہ ہے ک نِنگا لیو*ل کی امبتدا لی انگر نری تحرب*ی بالعموم ادق پریکلف اور اکثر ھنچکە نىز موتى تىچىس . ار دوكى ابتدا ئى تحرىرىي يىپى بالعم مرسم سىچى در مقتمی مونے سمے علا وہ غیر سموار اور سیحید **، بوتی تخیں ، جول ج**ول ادد فا ذخره برهنا کیا، زبان مجبتی گئی اور اد اے مطالب کے اسلوم شلتے ئے بیچینیت زیان کے خودار دو کا وڑن وقاریمی طریقنا گیا۔ اردو <u>لکھنے وال</u>

یں اردو کی طرف سے اعتما د (ار دواعتمادی کی پڑھااور کلف وتصتیع جو یے اعتمادی کی د<sup>ر</sup>ل ہے خود بخو د زائل ہوگیا۔ رصع اور تر تکلف اردو کا دلکش صحیح اور صالح مثونه آزاد (محدیس) ں ہیں۔ ان کی زبان میں شیبر منی اور روانی ہے ، نوہن میں ختگی ہے إسطور رقص كرتاب كه كهيس سيقول خيال بيت تا لا ننيس موتا. ا و کے انشاد بیان کی زنگینی و رعنائی کاتج بیر کیجئے تومعلوم ہوگا کہ ي درعنا ئي سيدانهس کي ہے بلکہ سرحنرا زخود سدورو ٿي گئي۔ یارعنا نی بجائے څو د کو ئی ایھی چیز بنیں ہے ۔ تارنشیٹ کا کمال ہے ن كوصيح محل بربرسر كار لائت عروس وحجاز عروس وو تو ل قول*ى چېژس بېرى لىكن"* تلوار ئونيام" كوان <u>سے واب تركزناخوش فعلى م</u> توموخوش مندا تی قطعًا تنیں ہے۔ اسی طور پر کھوڑ ۔ یکو زیور بهنا اور مَّاتِ كَى آوانت زياده اَ<u>سَعَى كُوزُ كُروك بِحَيْنِ س</u>ِلطَفُ الْمُروزَنَّبُونَا يا تَو ایوس الحال اورمجول فکرشعرا کا کام ہے یا دیماتی زمیندادوں کا إ اردوادر فارسی شعروشاعری میں متوسطین کے کلام وا تدار کو ایکے بعد آنے والوں نے دورا ز کا رُموم وم مرم ستعارہ تشبیدو کتابہ زياده لطيف بنات بدات وقي بسح دربيح ادر تمنيلك كرويا جركاسب یہ تھاکہ موخرالذکر ، اسی فعنا میں جارگائے رہے جس کے حید جیدا ور

شه گوشه سے لوگ آشنا ہو چکے تھے۔ اور کہیں کوئی ندرت باقی نہیں رہ ئى تقى، لامحاله ائىكىبىرۇ نكوچى دېمى چىزىي جوا بتىدا بىن نازك كىلىڭ وتحين زياده وقيق اور بيجييد وبراريين بيان كرني ثيري . نتيجه واكه برحيز بجول بجليان، يأكوركه د صنّداً، بن كُني . آزاد اورمنیال کے مواز ندمس متنذ کرہ صدرصور ت حال کو مدنظ كهنا چاہيئے۔ آزاد نے جس حزكومس طور پر دنپ كوبهو نجاديا تھا، خیال نے اسی کوزیادہ دسع، تیا دہ دانتے اور زیا دہ گہے ریاس پیش کیاہے، اور خوب کیاہے لیکن ہی وسعت اور گہرائی مرصے ترصے س كيس ايساد أب لا ئيب كرع اطفه مركرسان به كراس كيا كي . آزاد کی انشایر وازی آزاد کی انفرادبیت یا تنشخص کی بھی حال ہے رزېن ـ اسي ز مره ميں اُبوآنکلام حسن نظامي -رى، اور مهدى افا دى آئے ہىں۔ ان كا اور ان كى انشار اد مِمْيِدادِ رِناكُرْ بِرِبِ لِيَنِ ان كِي نقل يا مقليد في سوداد. لا حالاً تحال کو تین تهار کا آزاد که تها بون مضال آناد کے بیرد ہوں پانہو یکن د ه غرشتوری طوربرا س دا دی میں ضرور د اخل او کئے ہیں جو ارّاد ک در با ونت کی بونی اور آنداد کی مسانی بونی علی - خیال کو اس ففنا مِن عزّ ت كى جلّه دى كى اوراس مِن شك بنين خال

اسلاعزاز كونتها يا ما يمكه ليم ساته ساته من يريمي شرور كهول كاكرضال . بعدیه دا دی ایا مص موعود ه ، نهیں بلکه ارض ممثو عه سروگئ سیر ادر ہتر سی ہے کہ آبینہ واس میں واغل مونے کی کوششش ند کیجائے ب بهان شاع بوسفی نهیں صرف ممیاں رو گئی ہیں! آزادكى انشايردازي ككسالي بدان كاادب دانشازان مكا كى قىدىي آزادى بى خيال بهار كرتھے بالقوى بالطبيع، باللسان، اور يالانشا، (اگرية تركيب حائز مو). ده بهار كيخصوص الفاظ؛ لپ ولهي اور بول جال كوملك سابي مي لا نا جلبة مقع تليك خور ينس كها جاسكاكه يعيزو المامين وإخل ببوسکيل کې ما نهيس نسکره به نمال نے ان کواکن و بېتېنتر حبس ځوبي وخلوص سه پرتایا نصایا سهه اس سه تعجب بهی نسب کرمیهی ا ن کو مالی میں واخل ہونے دیاجائے۔ آذاد اورخیال حیل سلو بیانشا کے دلداد ہ قفے وہ دلکشل در دلفریب نرورنيئ أورومي ان كامقصد يمي سيمليك شيم كي تحريرون كا أيك ( تناور كنان ورضت صركاكورا (حدورجه كورا) بزار (بادار) چنده رميده)

في صندان ( ديران) كتفي موجائين ركَّحَهُ عالين) سن سنتاون رسيفيم) ) نوننال پیم گار

لفص بریمبی ہے کہ تینفتیر دیمجھیت کی ربان نہیں ہے ۔ آپ اسے ساتھ ٹرے لطف<u>ت</u>ے میموں رہ سکتے ہیں کیک اکٹر مکی نوبت ہی اُنگی کہ آ پ اینے آپ کو الفاظا ورعبارت کی طلسم آرائیوں میں مقید و مبلایا ئیں گے ں ہے مجات بھی اجائیں لیکن بصیرت سے محروم دہیں گے، ان سے تفریح پروسکتی ہے، تشنگر رفع مہیں ہوسکتی ۔ + داستان ارُدوکه (حبر کاایک حصیفل اورار دویے ،وہ اپنی زندگی کارنامہ بیچھتے تھے .ا دراس میں ٹیک نہیں جب جوش وفلو**ص کے** ساتھاور لطف لم مے كوليني نظر يے بان كئے بس وہ بحائے خود لطف انگیز بس اور قابل اعتنابهی -ار دو کی ابتداوار تقاسیمتعلق ۱۰ به بهت سی اتین نظر عام يرآجي بولكي خيآل نے اس طرف بہت پہلے اِٹنائے كرد يے تھے۔ خْلَلْ زَبَانِ كَ قَصْنِهُ مِن مَيْنِ بِرِّنَا عِلْمُ مِنْكَةِ وَوَاسٍ كُوحِكَا مَا عِلْمِ مِنْ عَيْ این خاوص سے حیکی جھاک ان کے اسلوب انشا میں لمتی ہے، لینے ان راہین إنات سے جواتوام ہند (بالخصوص ہند ومسلان) کے باہمی ارتباط پر سَل تَصِير اوراين تنخصيت سے جو ہرد لفرز گھي . ده اردوكو بهندومستان كي فطرى اور تمرني دبان بتلق اورارده کوا*س دیمهست*دیرلاناادرد کیمناچا<u>ت تق</u>ی*ت بر ده خود بی*و ژنی، پنیی، ادربروا

چرمی اسی روه بهندومسلان کی منجات کا تفصار د کھتے تھے ،اوردكى

دا متنان ایخول فے حتی الوسع ارد وہی کی زبان میں متنائی ہے اور لطف می<del>س</del>ے كداً دوكى شيا بت وشيرين، گهرائى وكيرائى وا تھ سے بنيں دياہے -ان کی تحویر کایداسلوف استیاز خصوصیت کے ساتھ قابل محافظ ہے کہ ان کو أگرمهایت بمی مخصوص طور برکسی نهایت به مخصوص د حضوع پر کهها بهنیوستا تووه اس انداز سے لکھتے کو یاوی فضا، وہی افراد، وہی مواقع ،اور ہی رنگ آرسنگ میش که رہے ہیں جبر کا افلها رُقصنی ہے۔ اس میں وہ ہی درجه غلوكرت عظ كراكة صل قصب نظراندا زموجا تاتحاشلا أددو كة اربخ كے سال میں المفول نے ہندوستان كا تعرن اس لطف في بي سے میش کیا ہے کہ اُر دو کی ماریخ سے آگئی ہویا نہوا س نیا نہ اس فضاً اور اس تدن سے دلچسیی بیدا موجاتی ہے حس س بقول خیال اُردو بیدا مونی اور بھولی تھلی ا د ستان اُرد و بیرد ستان ارد دیے (کم سے کم حمال کالے سکے نتلف اجزا شائع ہو<u> چک</u>ہیں) چنانچہ لطف دہشتان کے لئے کہیں کہیر چزیں گھٹائی طرحانی گئی ہیں۔ بنراتہ مجھے نوا ب مرحوم کی بعض کُن اوللّا سے اتفاق نہیں ہے جو اتفوں نے و کستال اردور دستان تھے یا ہمارتی شاعری میں بیش کی ہیں۔ نقد وجرچ کا یہ محل منس ہے ا مطيوغد ساله چامه جودي سلط او د جامد مليه د بلي

ر نه عرب عجمه ایران و تا آمار ، قردوسی و انیس برسلیا میں تعبض ایسے مباحث چیڑ گئے ہیں جماں باو چو د کوشش کے میں نوام خَالَ کے ساتھ مہنور دیزرہ سکا 4 می*ں میروج کے مخ*صوص اسلوب انشا پر دا زی کا مقبر ف ان کے مخصوص عقائد کا نہ پرستا رہوں نہ ذ مہدار ۔ 'ماظرین سے بھی درخوست کروں گاکہ وہ بھی خیال کو اسی تنظر سے د کھیں اور يركهيں اور غوش ہوں - اب ميں حب تدحب تدا قسلا ُ سات بيشِ ر تامو*ں جن کو میں حتیا ل کے* اسلو ب انشا کا ترجان سمجھتا ہوں ۔ تقتيا أواستاه مجم مركرتم وسهاب سلحته دور كى كثرت ووصفت باحد كى كرختُ سختُ والدولُ سلاح جنگ کی شدتوں ،اورحدتوں سے مواغلیظ وگرم مولی ۔ زمین د کمی، بہار مے اور ڈول گئے! ایرانی و تورانی کھے سهراب كي سنى في كا دُس ك الشكرون كونته و بالاكرد باء كسركا ياراج اس كاوارا بياداك كاوس جي أستم خوش، في مششار ١ ورك كريون مي كجيگدر ب ، دن گذرا رات آكی ، افسران سياه ط بيطيم

سۋرنی ہوائر پیخم سہرا کے مقابلہ بریشار ہوگیا ولاوروں کی جان میں جان آئیُ، سانس بی اور " ملوارس طمال ملک بحرسب اکتو طوے بور کے چیچ موئی، سورج نخلا، نوچیس تعنی تحلیس، رستمرا سُوقت ایزا نام بدلکرمیدان میں آیا، سهراب او هرسے بڑھا اور دونوں گھتے گئے، تلواریں شیا شب طنے، ان سے آگ بحلنے اور شع*لے عظر ک*ے كى ياب بيط لطرم، زخم كهارم بن مراك دوسرك يهجا نتياننين ہے،اس رسخيز ميں شام موگئ، دونوں کا پرد در ه کيا، دوسرى سبع مسع قيامت كتى، رستم اورسهراب ميدان مي أتراداد ملوار چلنے لگی۔ بدزخما ندرون تبغ مت رريز ريز چەرنىمەكە يىداكىن رىشنىخ " لموادیں ٹو بطہ رہیں زخم ٹر رہے، برز بریز ہے ، اور گرنزا گر فرر ھیا ہے، تما شہ ہے، میدان لیں دو ہیں۔ ع یے سال خور وہ کے نوجواں سهراب تحاك كيا، رستم على إنب رابي عوان في بله ها كالم د کیمی، تلوار روک لی اور راها کی دوسرے دن براکھ د ہی ، رات

مرسم شي مي کشي، صبح مو گئي، سورج پيراني شان سن کلا، رستم اورسهراب بھی کرس کسکر بیلے، کے اشےردن اور فیصلہ ہے. دولوں میدان میں کوپ اب الواري توشي كئيس اور شام كرے كرے كئے ، بہاوان گرفت ندیردو ۱۰ د آل کمر يشكوں پر ناتھ بڑے، گاؤزور ماں نٹردع ہوگئیں ، ستم فے آخر سهرا ب كويكرا، بيجكوله ديراً على يا مرسے او مخاكيا، جكر ديا، اور دے ٹیکا۔ ز دش برزیں بر، به کردار سشیم بدا منت گو ہم تنسا ند ہر ذیر المروسال روو آربون كي آمد " یہ غیر آ ریا ایمی اس باغ کی مواہی کھا دہے اور ہے کی ہمار ٹی کھھ رب من من ، كه وسطاليت اكم يليشون سے ايك سور ما قوم أهي جواندهي كل بهت جلداً دهى دينا پرهياكئي - يه وسي شير ته جوا يك طرف (غز ") يسط قوارآن الونان روما، الدلس اورافكات ان كو

طاینے مارکر کل گئے اور دومری جانب (مشرق) یائے توجیع فاقین كودبوبيت موئت بماليدك سرحرس وبال برسول كوشحت اوريير المدلس ويرتبهم ميتركه كجيارمين مدتون مو تكتة رہيے ...... آرئے اپنے دلیں سے بنجاروں کی طبع تکے، نیادا فا نیا یانی کھاتے يت بهت دور مي آئے۔ بهان قافله ك كرائے موك ايك محمط ادر دو سرایورب کو مرا به اس طرف جسنے مشرکیا دہی بیا مے آریا ہی جو تھیکے لیتے ہو سے اخیریٹجاب تک آکے اور بہاں دریا فی قلموں يس گھركئے - يہ جگه الخيس بهت بھائى ، اپنى بستى بسائى اور كھيتى لگائى -ا مُدَّسَلَ بِرَامسا ﴿ وَوَارْتِهَا، الْحَيْسِ جَلِدا بِناكِرِ لِيا يريحي اسْتَحَ مِوسَكَهُ ـ .... و ه کشاه و زمین اور یا طه وا روریا . به مدتور و با برشے برید ان کی اً سود کی کاچرچا بھیلاجیں نے ان کے دوسرے بھا یُوں کو بھی ا د در کھینچا، زمین حمبار اے کا کھراور کھائیوں کا بگاٹ اُ آدم کی خوہے۔ بنتى كونكر و فم تحفك، و ه بره ، يه بنة اورد بته وبته يورى صدك كن رب جا لگے -

الصَّلَ ما بهارت (جنك اورجوا)

سب طرف امن چین بر کرکورو ادام سے بنیں، اندر پسک

شهراا در با تدول کا نام سُن سُن کراور بھی علتے ہیں۔ انھیں عوت ہے ہے کر ملاتے اور کسی ج میر صشیر کو بہ کا کریا مراو کو جونے پر لگاتے اور و فاکا یا ساپھینک کرسب کچران کاچین لیتے ہیں جواری کی جان شورے ، یکر صشرا بہائیوں یہ بازی لگاتے اور ایک کی كرك الحنيس بني نا رجاتے ہيں مطبع بھائي اُف نہيں كرتے اور تڑے كا حكم خداك فرمان كراج مانته بس. كور واس ربغليس بحلة خوشي كا نرسنگه کليزنکتي، آواز ب کسته اور پيره شطر کو تيها ولاتے ہيں!! باراجوارى جان يركه يلتاب، يطره تشطرا بني جبيتي اورجيتي بو رانی در و مدی کود اور رکھدیتے ہیں۔ یا سه بکری کرریاہے کسٹی ہنیں بلیٹنا اور پیرعشط آخرائفیں بھی نارکراور یا تھ جھاڈ کراُ تھ کھڑے کور و ورویدی کو ذلیل کرتے، ان کے بال کرو کھینچتے اور ا س بجری محفل می ایمنیس ذلیل کرنا چاہتے ہیں ۔ داجہ و حصر مت اب تک جیب منقر مگرعور ت ذات اور پیمر گفر کی عزّت اور بیتیجو کے اموس کواسطے مذ دیکھ سکے جو سے بر ملاست کرتے، بیٹوں کو ڈ انتے ، بھتیوں کو چھڑاتے اوران کا راج ان کے حوالہ کرکے قیصت · UZJ

کور و ربیجی نهیں بیٹے کچھ ہی دنوں بعدسادہ دل پیرمفتشرکو پھر کیانستے ادرج سے کا دام پیز بھیاتے ہیں۔ کوروجیتیے ادر یا نرے يمرادة اورآخر باره برس كى بن باس ليته بي -اس میعا دکے گذرنے اور د نیا کی تھوکر کھانے کے بعدیا نگرے سنعطقة اوراك برّارنشك لركور و برحرٌ صفي و ده بهي ا بني تشري د ل فوج ليكرا د هرس برصة بي، لمك بهرك داج بمسط أيّة ا در ا دهر یا اُ وهر بوجاتے ہیں اور بستنا اور کے میدان پڑھا اُل بھائیوں میں (مها بھارت کی) لڑائی چیر جاتی ہو۔ دونوں فوجیں بحرِّ تن منكراتن ادر دنیا سریراُ گھالیتی ہیں۔ اٹھادہ دن آ سان حکیریں اورزمیں بھو بخال میں رہی ۔ وہ خاک اُڑی کیسورج ڈرواور جاند ارد ہوگیا۔ بٹر صفرے نزے نکل کے کوٹے۔ سہد ہو کاتنے بھی کے گرزاور ارتجن کے تیروں اور پیرسر*تی گرشن جی کی* دعاد<sup>ل</sup> نے دنین برآگ برسادی ۔ وہ دن بڑا کہ الامان إ کورو ساتھی یت کھیت رہے اور یا مگرے مردی کا نشانہ اُر کئے بستنالو یو نے اورسارے راج کے مالک مو گئے۔ بلته داجه و حرث ابتك عي رب تقه مكر بينوں كے غمر مين اند هه اور چورجور تو كُرُ عَقِير ول كسي حال ببليّا اور تُفهرْنا

رایر و سرته بوات بوید یو و دای کی قاربونی. بیمانی بندا در شند داد ، نوکر چاکر دهیت برجا آئے گئے ، سب کی نظرانی آم پرستی - داجه بی بی جاہتے تھے ، گردائے سب کی لی اور ست نے ایک مونه مرد کر دا هم راهم بی کہا! داجه شا د ہوئے بیٹے کو کہا کہ خوش خری سنائی اور ایبوقت سے اس رسم کی اوائیگی اور حبثن کی تیادی ہونے لگی ۔ د نواسوں (محلات) میں بھی اس کا جرچا ہوا، ہرطرف شادی

رحي كرراني كيكني كے كھوماتم رہا۔ اعتوں نے ديکھاكور آم كے بو دراج، (نائب) اوركل راجه بنة توكومسيلاكا راج اورميرا براو إرا او وكا اورجب مک بھرت گدی نریائیں میری کو ئی شنوائی نرموگی ۔ یہ سوچ کروہ اٹواٹی کھٹواٹی کے کمریٹریں ۔ راجہ رات کو انرر آئے تورانی کویراد کھکر کھیراے ، حال بوجھا، کچھ نہ کھکا، بہت اصرار كما توبولين كه جها ملج آپ في ايك د فعه كها تفاكه جود و باتيس تم چا ہو گی ہم بوری کرس گے ، اُس کا د قت زگیا۔ اب قول بورا کیجے راجه کمیا جانتے تھے کہ کیا کہا جا کگا۔ حواب دیا کہ باں وہ کوشی یات ہے جوتم کہوا ور پوری نہو کیکیئی ترطیب کر بدیل کہ بھیرے کو راج راهم كوين بأس طي إ برسُنزاراج وهاك سے ہوگئے ، صبح ہو لی۔ أج حيشن كاون اوربرى تياريان تقيس، شهرس حيل بهل اورمحل مي شل فل تعا. دربار تیارا ورورباری بے چین کرمها راج جلد بابرآ برا میل اور رام گرسی یائیں ۔ بڑی ویرموئی ، اندرخبر کئی ، راجہ نے بیط کو کلایا اور ماجرا كهست ناياء راج كاوارث ياؤس يركر كريولا، حهارل زبان العظام يركية وكالدربي بيكياس جاخو حال كمااور بن ماس رسّار مو گئے سے مثاا درگھمہ ایفیں اکیلا کیو کر حوّتہ ی

و و نو*ل سب*اتا به سوئے اور تبنیوں نیکلے محل ویران ، شہرسشان ہو گیا۔ ايك خلقت تُوفي اور اين شا بزاده كوشهرك ناكة يك بيونيا آئي -يوده برس ك عدا ورمصيت كداف كل عكر تقي د و نؤ *س بع*ائی را تی سمیت کوسل کو <u>چلے کہ بھرت سے ملیں</u> آ در و عد ہ یوراکرس کوسیلامی انتیں۔ بھرت نشا دی مرگ ہوگئے پسا ہے مشرس ایک عیدیق، مندر دن بشوالون من گفیظ نظیره امک دوس ے ملتے اور سار کی دیتے۔ بھیم ت نسب کولیکر ہفا تی سے ملتے سکتے سا دا شهر لو ال اومي يراومي الكور عديمكور عدد عقد مرر كف يسجه كيندا ( ٻيول) مجهالة ، ابراُ ڙاني ، ناكه يک بيونيجه . مام من إدهر سے بڑھے، بحرت دورات محالی کے بسر حوص انھوں نے اُ مُناماً گل سے لگایا اور اب تینوں ایک رقد میں بنجھا درسے تباکہ ووسريس بنها، سون كيمول معيول سع يعينك ، ذر أجها لا جوابردات يحل مك بدويخ إ لونسېد**لا** د ورنس اسميترا برهون کنکې کښانکې د نار دیدے اور پیرمتین تا زوموی ، مکل سجایا ، دربار نگایا گیا۔ را هم راج لَّدٌى بِلَيْنِيكُ بِرِي بِمِهِ بِرَّاجِادُ اوربِّرِي هُمَا تَعَى مَنَى ـ رقم چھری عمرت. سركن يارون بالى ساتھ آئے ليے

اپنے عدوں سے بیٹے، چھرت بڑھ، پھائی (رام) کا ہاتھ بڑھ مند کک لائے، بٹھایا، مبارک سلامت کی دھوم جی، سٹھ پھکنے اور گھنٹے نبخے گئے، اس دھوم دھام میں داجہ و سر ختھ سب کو یا دائے کئے، آ کھیں ڈیڈیا آئیں، ان کے چرہے بھی سے۔ بر سمن بھی آئے داجہ (سرگ باشی) کے نام پر دان بواا ور پھر رست رسم ادا ہونے اور خوشی کے باجوں سے ستی چھانے لگی جھپٹی ہوئی تو ایک گھوڈ الایا اور بل دیا گیا اور در بار برخا ست ہوا!

خیال مرحوم اکر علی گداری آئے ، ان کی بڑی تمناطی کوعلی گداری ہیں تقل قیام کرتے اور اُد دو کی فدمت بجالاتے - یہاں کے بہت سے لوگوں سے ما نوس ہو گئے تھے ، بڑے باغ دہمار آدمی تھے ، حفظ مراتب کا بڑا کی اظار کھتے تھے ، طبخ بیں اہمام و تکلف مدنظر دکھتے اور دو سروں سے بھی اکی تو قع کرتے تھے ۔ طبیعت مشرقی بھی انداد خربی اُد دو پر جان دیتے تھے ۔ اور ادو کی ہر بڑی تحرکی سے اپنے کو والب تہ کرتے ۔ اپنی خاندانی وجا ہمت و امادت پر فحرکرتے تھے اور جے بھی ہے کہ حبوطرح اوو ھیں اُ پیسس اور این کے خاندان اور جے بھی ہے کہ حبوطرح اوو ھیں اُ پیسس اور این کے خاندان نے اُدود کی کیٹ تھا کیشنت خدمت کی اور اب مرجوم اور ان کے خاندان خاندان نے بھی مدت مدیدتک بہار میں اردو کا علم لمبند کیا اور دکھا اورجس زمین کو انتیس نے آسان نبایا اس میں نواب قروم اور انکے خاندان نے مہدواختر چکائے۔ ا فسوس که بهار کاید در زَّمشنده تاره ا فق مهشی سے حال ہی ہیں ر ، پوش ہوا ہے۔ خدا اسکو دین د د نیا دو بوں میں تا بناک عکے۔ دستبيدا حدصداتي صدرشعبُه ار دومسلم لونبورستی ، نلکیکنده E INDIV



يمنود وا ز آل د قت سلسار تحقیق وُلفلیش در و مَنِدهُ آن ميان اُد با و نوليه ندگانِ ادٰه يَا اغاز گشت ـ در *سنا*شله (GORRES) شابنامه را كاملاً بدالماني تزجمه كرد ونَّه سال ازآل المكنسوم ( ATKINS O.N ) التكليسي بـ التكليسي وييانًا و ل مل (JULESMOHL) فرانسوی برفرانسه ترجمه کرد ضمًّا بیک عدّه زیاده از ایران نشاس بائے ارویا بخصوص المان : فرآنسه و 'روس و 'انگلیس به فرد دسی د تنا مهٔا مهٔ اومشنول مشدنا أُسّاد الشهethe) تُحقِيق فا مثلانه الديندر مانت شا بنا مركره و منین اُتاد او لدکه (NOLDEKE) مقالبیارمهی برنظم ندکور زمان الماني نوشت كرز حرُال بك ناف (Bogdanav لانهامه ذكرشده اندار أورجون وارتروا دمندوا

دند- علامه پراو ل دعمر BROw ) نیز در تایخ ا دب ایر نوشته متاسفانه درين ميدان خود ايرانيها عقب لەكى كەاز تلمريك نفرايرانى بغارسى نونشتە نتدە بىغالالىيت ه طبع برلین ثانع شده در مندعلامه مرحوم شبهل در د شا منا مرتکا شنه دی بازیم می زیمات ز درسی به فارسی واُرُ دوا دا به شده بود تا انیکه به قرنان اعلىحنیت حِشْ بِزار ساله فردوسی را گرفتند و کنگرهٔ کی ٰایذ ایرا نُ نرق وغرب درطهان منعقد گردید و سا برمل سمّدن در ام بربیروی ایراینها در شهرا ف*اخود نتان حبن مذکور را* برم<u>ا</u> ما نومنستنند و کنج کا دی <sub>ا</sub>ا کی جم ترو دند - ا د با*ک* از دیگران بس نبودند ملکه در عالم تنقیق مبتنی نتشد و منفا در محله مهتر ( فردوسی نامه) و دیگر محله با در د از نامه با درج و این سند

تها سفا نه دری مورد عدبتی و ج<sup>رش</sup>ی که ده شان ارو یآنبدت بربزرگ شاعر رزم گوئی ایران اطهار نمودندا زبرا دران مبندی که دانستگی د تعلقات ا يران ا زېمه ملل نز د يکترېت مثا مه ه نشد مگرا ينکه زنوش نجتی ] ل رغظیمآبادی ، دا نز ٔ د نبده نرستادند. نو اندم دخوشنود شدم و شتركه مپنوز در منبدا شخاص سبتند كه با وجد ثبّد زمان دنود ر بنمللهٔ بی ایرانٔ دا فراموش نکرده اند مقاله ما یک مذکور به زبین اُرده نوشته لق أكسُه بخايد كل ازبهترن نموندانه عبارت تصبيح أردد را ما بدر جرت . این کتاب بکند عبارتش بسیار تقییح وطرز بهان وشامنامه دانشة عده مقصورش تمجيد بودنه يك ببيرايُ بسيار دلكش نقديم خوا مُندگان نمو ده ، كمان نميكم بنوع کنا بی بنتراز این به اگدد و نوشته شده ، ه رن<sup>ف</sup>یل (که در مف<sub>ر</sub>هٔ آن کتا جها مذم داگرهه ترجه نفطی نمیت و ل الله الفتلاف شيرندارد) خوا شركال الداره فوامبند بنود مي فرمايد . انهأم جشيدى وعبيح وعصرنوروندى وتقييرماه وسال ياتفة يمركه ذروء

مام بها ب نامی نامدارگسی نداند د مار با بی ضحاک تازی ما زخم یا بی آدا اسه منه: د پرا ی سیرغ مرا بر با ما اکسیرصفت و شفا د سنده منسنحد و درا ف از متمرد بغت خوان وزخش وسهراً ب د مُحلَّكُون د دشت امون دکشت تركان تَظَّا تاریخی واادراک مذنماید بفتنگا بیان فردوسی را مرامرافسانه خوا بدگفت بميند أكربهض كمنايات واشارات وتشبيهات واستعامات تليحاتك پی نمرد از خواندن آن مرّا نز د متلدهٔ نگرد د داگرا دواقعات گذشته که لعبودت افيانه درايران دجين وديگرمالك جمع ننده اندآ ثنا نمانند البنداذكاب عجم زكر عجر زنره كردم بدين بإرسى بست) 'نا آشاخوا هما مذ ست کرد لهائے پڑمردہ ومغز ہائے افسردہ بہمنہ دمز دکما یہ اُس دیں بمسند وسيرألبسيان أدرا انداذه نكنند دازنامها ف در نیا رند و برسبت پفاعتی خود شامنامه را محض کیا با دیزدچنول شخاص با پد بدا نزرکه شا نهامدا نسا نه نمیست بکرتار مخیهت ربرزبانِ انسانه چچ شده یا انسانه البست که میتوان بر دونشه اراس *آ*ر عارت ببند این را نباکرد تا وقلتیکه افسانه مای پاستان رامورخین بالره مطرود نکرده اندستدر حات شا نبامه راکسی نمی توا ندرد مکند" این ہسنیشتی از خردار یا شمہ کی اذہبار کرمرہ م نوا ب نصیر مین ورنشا نهامه خود شان فرموده اند بركسى تجوابدا زكل و'ريامين ايفاك

رهٔ بیاید به اصل دجوع مکندر مرح م نواب به کنج کا دی با کی خشک حالهٔ بدای کما سه کرم خورده یا آب مرخوم قریب انهد فرددسی که ۱ م طلوسیت مذیرداخت- یک دیننده کنونی بایدند بربست کرآب پوشیدهٔ بوم بکند که عود بهدروزی و چرساعتی وجهها بنی بیمسالی زا د وجه سالی ونیارا يكرديا انيكه نبيًكام نو لداو بدرش زنده بوديا ما درش مرده بود ـ در نت وتفتیش یک نیمهٔ عرخود را گر نکرده ملکه میتوان گفت طرزتح بت ينسترا دبياينه وشاع ديومي باشد - في لجنالختيق درافساينه اي ايران نمو ده وبعفی اَ آنها را با ا فسانه ما بی چین د دیگرممالکتطبیق کرده و لی در این زمینه نمی نوان گفت،مطلب تا زه نی تقدیم خواندگان نموده ببرموت مرف نطراز چنداشتباه که انجمیت ندارند شامبار مرحه نوار نفیترسین رین تقریظی ست که برشا منامه مزبان اُدوو نوشتر شده عماس شوستری

اتوال في

اینه مخرم بزرگ پرد فیبه رستیدا حدصا حب صدیقی مدر شوئه اردد مسلم بو نیورشی علیکده اور صفرت اقائے عباس شوستری مها داجه کالج میبولکا بجال سپاس گذاد مهو ن کران ارباب ادب دفن نے محجم نا چبز کی تیا زمندا درخوست کی پذیرائی فرمائی اور دُواستان عجم پرتعادف اور مفدمه لکھی اس فرض سے عبدہ برا ہوئے جو من دستان اور ایران کافرض مین منہیں تو فرض کفایہ خرد رہے ۔

فرطن تعاد مبلا پوسے والبنگی کی نبا پر طابع اور ناشر کی حذیت نواب خمیال پر شاد مبلا پوسے والبنگی کی نبا پر طابع اور ناشر کی حذیت نواب خمیال پر آقائے عباس شوستری کے ارشاد ات کے بعدا ضافہ کی کوئی ضرورت بر بہار دمہتی دنیا تک خمیال کا سپاس گذار نہیے گا ادر شاد کبلا پوکا کام اقلیم علم واد کے اس بگانہ روز گارتا جدار کی بادگاہ میں عقیدت واحرام کا دہ مرید محقر بیش کرتا ہے جواس کا حبار حتی ہے۔ میں خیال کا مداح موں اور مجھے اعتراف ہے کہ میں فالی مداح مہوں

میں خیال کا مداح ہوں اور بچھ اعتراف ہے کہ میں قالی مداح ہوں تعادف میں محر می قدر تفی صاحت لیے لیے منصفا پیما لات کو ظاہر کرتے ہوئے فرما باہے کر شخیال کو میں (بہالا کا آزاد سمجنا ہوں ادر خیال کے بعد یددادی اب ارمن موعودہ نہیں ملکہ ارمن ممنوعہ ہوگئی ہے۔ مجھے لیندادش احرام مرف یہ کہناہے کہ محرصین آزاد کے قلم کی لہا کہ قریبنوں کے بعد بھی اسا تذہبی

ں بہی رائے عقی کہ یہ وادی ا پ ارمن ممنوعہ موکی ہے۔لیکو غود پرد مند با *حیکے قول کے مطابی خیا* آنے اس وادی میں قدم دکھا اور حق یہ ہے گ ہنما کی شان بیدا کی ۔ وافغہ بدہے کہ ہے کہ اہل بور سے ہائے ملک مِين آئے اور لمبینے سائفہ نئی زہان، سنے خیالات ، نمی معاشرت، ن علوم و نيره لائك تو بهارى طبيقو ل مين برا القلاب بو منتجه يه مواكم بم مريز كو كجراور بن نظريه وكيف لك - ا خلاق كا نظرية سولتي كانخيل ، مذمرت كا تعقل احمز و أنه كامعيار ، ما بهي تعلقات كي شعور ا کیچه بدل کیئے ۔ خودسنفروسنن کی تعرفیف ، اس کا موصنوع ، اسکی حدود ، نعتادنا سب چیزس سی بدل کئی ، اس صورت میں جو مات اگلوں کے نزو ک عين فطرت بقي، وه اگر بمين فلا حن فطرت او رمحن رعا بيت لفظي معلوم مو تو كميا تعجيب يروفيسر خصين أنزآد ابليه سلمالأبورته النثايروانه اس روح عصري كي سيداوار بین دوخضوص معیار د س کی بیردی کرتی تنی ، بعض عقائد بر د ل سے ایان رکھتی عتی، زندگی کے بلندترین مقصد اور اس کے صول کے بہترین فرائع کے بارے میں اسے کو بئی سٹک نہ تھنا ، وہ اپنی سوسائنٹی سے یوری ہمدر دی رکہتی تھی۔ اپنے انتهائی باغیامهٔ انداز خیال میں بھی اس کی مسلمہ روایات پر بھی اعتراض مذکرتی۔ اس کی خوسشیوں اورغمول میں مشر مکیہ عقی ،خیال نے ان حدو دہیں بغاوت کی اور آنآ و سے ہمنت دور ایک سنقل عارت کی بڑا ڈالی جس میں عما صر کی شمکس مھی ہے ا دراضطراب عیمی، آل انڈیا اردوکا نفرنس کوروکاخطیهٔ مدارت اور اس کما اسلوب مال مغل آور ارُوُّو کی طرز بھارش اس کی زندہ مثالیں ہیں، خیآل نے مضو ن کی لطا فیت کے

ا خذندرت پر مجھی بوری توجه کی جس سے نطف اعضا مرہ ، ان کے محاورے ہشلیں ، کنائے ملیجیس ، الفاظ کے محل سنتھال ہمتر حلاوت اندوز مرو نے کی طردرت ہے۔ خيآل كاقليمنا فلرقدت كاأئينه رونما بوسف كيحائ خوردبين كالشبشه فناءين رفع سحزییں صرف رنگ بھرلے کی کوشش نہیں کی بلکہ فطرت کی کو تا ہ مرد کھائیں اور وس کے ایک ایک رنگ میں نٹونتلو رنگ بھرے۔ راعنا وثركر وماجا يسي توسثا مدسجا بذرو كرصدق حذيات اورحدت اواضآاك يِّرَآد ميں موجود ہی نہيں۔ نازک خبالی اور ارا ليش سخن ميں البيتہ اُرّ آو ان ُ ہیں مگرمشریک غالب نہیں۔ وو نو ں کی تخنیل کا میدان مختلف ہے، اُڑاد کی باه تامزات قلب برہے۔اورضیآل کی تخنیل کی مناحقائہ *ب*کونرآو<sup>ٹ</sup> نیہ بر خیآل میں ایک طرف تازک خیالی کے جلوے نظر کتے ہوتی دوسری حاملہ بند تی کے۔ گویا وہ ایک ہی وقت ہیں ابوالکلام ازاد کی طرز کے بھی ىبىن آزاد كەاندازىي<sub>لى</sub> ھى ماہرىيں - ان كى تخرىر كى شكفتگى مىس که رسلاسیت میں انشکال سرانهمین کیراورتیموعی طور پر وہ نهما پر ہے کہ اُزاد کی ترکیبوں سے توخ تر ہیں کلام میں کہیں کہیں تھے : تقابل كى بدولت كبن Gibbon اورميكاتك Mucanelay كى شان نظر آتى بع تى مجيتهدارد إيجاد ليبندى اورلا باليامة وارسته مزاجى اننى مهلت ويتى نواس ملير

ہے الگ نکالی۔ حدہوگئی کہ خیا لات کی برواز سرو صفتة ہیں. وہ اس فن میں آپ اپنے ہستاد اور اپنے شاگر دیتھے۔اکا تنتیع ه حصد میں گرفئ تحقیل را درحق تو پیر ہیںے کہ اسلوم ببوتاي ادرمين ساصول كاقائل سي نهيس مو ل كشخفي انفرادي كما ل ميرسي كمال بديا ھيار قرار باچڪا <sub>ک</sub>ورية قليد محض ملكه نقا بي ہوگي۔ ان معنو سيس رور کی حاسکتی سی لیکن وه جو بهرا دراب کهان!! ا س سے زیا وہ <u>تھے لگھنے</u> کاموقع نہیں۔اُنٹرییں ایک مار *کھیر*ا پنی سع اشکرگذاد موں بیں حضرت آقائے عباس ٹوستری کے مقدمہ کو بھی اہل نظر لئے بیش کرتا ہوں اور امید وار موں کہ استحقیق و تنفیص کی قدار فرائی

باوي م پرشمه عظیب ثم بادی ط سارا د مارسهای 4.13



## بنام فدلئے زبال آفرین!

شاه مامكر مرك المردا آبورامزدا

برگوش از سروشم بسے مزدہاست ابدالقاسم ولم گنج گو ہر زبال از دیا ست ابران ورفر دوسی ۔ دنیا کے اور ملکوں کی قدیم تاریخ کی طح آیران کی داستان باستان بھی گم مجمی مباتی ہے۔ گرابسا ہے نمیں ۔ یو انیوں اور رَوَمیوں کے نوشتوں اور بجر شاھنا مدہ کے سے کارنا مرکواگر دل

مل آمورا مرزدا معنى مدليكيكم - أشور صنرت ازردست في بركب لفظ اين كا وصنرت ازدوست في بركب لفظ اين كا والم المستعال كيا ( المين دردشت از عبد المدران )

دے کرچ ھاجائے تو وہال کے فراموٹ شدہ فقتہ کا دہ رشتہ مل جائے ہیں۔ ایک انجی ہوئی داستان سلجھ جائے۔

برساری کا تھے دیں پر ملکیوں کے نوشتوں کو ہمیشہ ترجیح دین جا ہے۔
عرب کہنا ہے۔ آھی البیکٹ آڈیں کی بِعَافِی الْبِیکٹ کسی گھرکے لوگ لینے گھر
کی زیادہ خبرر کھتے ہیں!۔ یہ قول قردوسی پرتھی صادق آ تاہے۔ اُس کا
شآہنا مہ، تا بیخ عجم ہے۔ یہ کا رنا مہ وہاں کے قدیم نوشتوں، سبنہ بسید
روایتوں اور ملکی مثلوں اور کہا وتوں کو بیپیٹ نظر رکھ کر شروع اور ختم ہوا۔
یہ قصتے اور حکا بیت ہی ہیں جن سے کسی ملک وقوم کا بے بردااور اصلی رنگ
کھلتا اور ان کا سے کے لب و لیے مجھے میں آ سکتا ہے۔

صرورات سیاسیات الطربیصداقت بین صدکیکی براسک

جو چیز تحریر مہوئی اسمیں بہ ضرورت دسیاست کچھ نامجے ضرور میکلی۔ گرشا مہنامہ اس سے باک ہے۔ اسلئے کہ اول تواسکی بنیا داُن ملکی روائتوں پرہے جو صدیوں سے ایرانیوں کے سینوں ہی میں نہیں بلکہ اُن کے عوام کی زبانوں بر بھی تھیں اور اسمیں وہ چیزیں داخل نہیں ہوسکتی تقبیں ہو بڑسھے جنو ل بھی تھیں اور اسمیں وہ چیزیں داخل نہیں ہوسکتی تقبیں ہو بڑسھے جنو ل

کے د ماغول کی فکر کا نیتجہ ہوتی ہیں۔ ان پڑھ معصوم ہوتے اسلئے وہ ایسے گنا بول سے پاک رہتے ہیں۔ دوسرے بیکہ شاہنا مر، اصل آیراً بنول اور تورا نبول کی سیاسی اور زبی حنگول کا ایک کارنا مدہے۔ فردوسی کے وقت یس مندہ کیآن با بی تقے اور مذوہ تورانی (افراسیا بی ) جوان جنگوں کے باني بُوُكِ اورانش كے نتيجہ سے فائدہ پانفصال اٹھا تے رہے۔ اسسلے إس شآمنا مه كاكولئ نبك وبدا تراُن يزمين يُرسكتا تقاءا ورا سِليهُ قرومِي كابدكلام أن يرسي كسي ايك سعدا جمايا براكوني صله يابدلانهين ليسكتا تفارتيسرے يركه بيرثنا منامهاس وقت شروع مُواجبكه دَيلي صاحب ُ ختياً اور آماني برسرا قتدار تق ظا برسه كرديكيون كالميل أيرانيول سعتما اورتا ما نیول کا اینے تورا نیوں سے - قرد وسی کاکوئی کلام ان دومیں سے کسی کی گرفت میں نہ آسکا کیونکہ وہ حق تھاا ور متنزورت وسیاست کی زنگ آمیز بول سنه پاک وصاف بیت این مراگرا کی طرف فخرآلد وله (ولمی) كونون كرتاب تودوسرى طرف مختود (ساماني )كود ونول قديم ايرخ آيران سے واقعت ہیں اسلے فرروسی کی بات بات کے قدر دان مانحفول نے اس كارنا مه كوليح تابيخ عجم مجها- اوراً سيه اپنے سرآ نكھوں برر كھيا۔ اوران

کے بعد کی نسلیں بھی اُسے آ کھول سے لگاتی اوراُس کے گلوں سے اپنادات عدتی رہی ہیں ا

آس ملک مفصی تقامنامه کومیشه بای مگددی سے اور صبتک مارے بهال ایناعلم و کمال باقی را به کتاب عجر ، رحلوں بررکھی گئی اور بعقیدت پڑھی گئی۔ گرا نگریزی کی غلامی نے جبکہ اپنی مادری زبان اُر ﴿ وَسِيمُ كُو آزا دکر دیا تو فآرسی ا و ربیرا سکے اصلی وسیح مذا ق سے ہم کو بیگانگی کیونکر موسکتی ہے؟ این آبران سے بخبری، اُس زمین کی فطری پردا وارسے الدی اور و ہاں کی قدیمے روایتوں سے دوری کی دحبہ سے شاہنا مداب اینے عجم نہیں بكرة يؤول كالبك كاغذى كُمُه تَقَامِت ا در ترتيون كاا ندري الحماط المجمعا جا ناہو۔ اس ملك من تعليم ره كي اورعلم فعط كياب. إس لخاين ( ذاتي ) تحقیقات گریزادردوسرول کی کمائی پر تاراگذارا ب بهم مین مبت کم لوگ ہیں جکسی کلام وتصینیف کے منشاورہا یت پرنظرکرتے ہوں۔ اوراس وجه وه چيزيران كى بهجه ين نبيس أيس اورجب نبيس بي قوان کاره رستے اور بیدر دی سے آن پرمنہ آتے ہیں!

ابل بوس كتاب واس مع راهة بن يُسنو-بسم الله واليدين و

 كي يَوَه فروستُول كي اواز اَلْمَتِينُ مِزَالِسَفَّا هِ بِرِدورُ وَكُهُ ، دوسرا سوداكر لِحِكَ اورخسار يه يس رمو گه!

منو سه

بین دیدگوئنده یک ننب بخواب کریک جام کے داشتے بول گلاب رہے دولتے بی کا بیاں میں داستانہازد سے بی قرد وسی آ وازدا دے کہ سے مخرجز برآ کین کا کوسس کئے مرتشیقی کے دوئنا کی اصلیت اور موقعہ برست بی کے میں کے بیان کا بیان آگر نواب کی حقیقت، منے وہینا کی اصلیت اور موقعہ برست کی برست کی مسئے نوشی کی نمایت اور اسکی ناریخی حکابیت کو نہ مجھ سکے تو فردوسی اور قیمی کے کوئس کے بعد آتا اور کیمی کا بیت کو نہ مجھ سکے تو فردوسی اور قیمی کے کوئس کے بعد آتا اور اور آبیان جران شعروں کے بعد آتا اور آبیان جس کے بغیام سے گوئی جاتا ہے! شاہنا مہ کے اکثر شارح (اور

مله معرکے ہزارہ بس میں موہ فروس صدا لگائے ہیں کہ - شام سے آئی ہوئی انجیریں (تمین) خریرہ -مطلب یہ بوکد اگراس سورہ سکتین مصمعیٰ محصٰ انجیر کے سکھے گئے تو قرآن کا مطلب بی بوت ہوئیا۔ ملہ فرد دس کے بہال سے دینا فاص معنول ہیں آتے ہیں اوراسکی لفظ دا تسان اور در مقال تھی تفسیر طلب ہے - ان جیزوں کو سکھے بغیر سٹا ہنا مدنو بڑی چیز ہے ، تم ، تقیام اور حافظ کے کلام کو بھی سجے نہیں سکتے! خصوصًا انگریز ) ان نکتو اور بار کمپیوں کو بہت کم مجھتے ہیں۔ اس ما دہ میں مغرب ومشرق کے مزاج و ندا ف کا بھی فرق ہے۔ اپنی لاعلمی سے وہ د انگریز ) اُنجھتے ہیں اور جو جی میں آٹاسنے تحریر فرما دیتے ہیں۔ اورا فسوسس یہ کہ ہارے انگریزی خواں اُکن کے بیانوں کی تقلید کرنے لگتے ہیں!

سُبک ہوجلی تھی ترازو کے شعر گرہم نے پلمگراں کر دیا } مری قدر کراسے زینِ سنخن تیجھے بات میں آساں کر دیا } کی سی تقیقت اور فدر (منھ ثانی) سے قبل کے ملکی حالات اوراس وقت کی آدب گردی کوتم نے نہ جانا توانیس کے ان شعروں کو محصل تعلی یا شاعزا

کی کیمبرن کے مشہور پر دفیسر برون کی لظرری مسطری آمن پر مرف ا (ماریخ ادب ایران جو بجاطور پرایک قیمبری کشار کی مسلم کی سختی ہے۔) بجی ایسی فلطیوں سے خالی نمیس ہے۔ پر قویسر مروم ہادے دوست تھے اور میں اُن کی عزت کرتا تھا۔ لیکن ایک د فو (مشتا الماء) جبکہ میرہ لایت میں تھا یس نے انفیس مجھاکر و شایستگی کدیا کہسی قوم کا ایک بڑے سے بڑا فرد بحی کسی غیرقوم کے دائن کے خاص اور اس کے ادب کو اسوقست کی سختھ طور پر مجر بنیس سکتا جبتوک و واس تو م کے دائن میں پرورشش د پاچکا ہواس کی کی وجہ سے نہ ہم ورث کے دائن اور اس کے ادب کی باریکیوں تک بہونچ سکتے ہیں۔ اور نہ بور بین ہاری زبان و کلام کی ناز کیول کو ہم کے سکتے ہیں۔

-شوخی مجھو گھا دربس!

کیحدا ورسنو- جنگ کر بلامیں روز ماشور د حضرت ) قلی اکبر کی رخصست ، ام محسین کے سے باپ جنم پرآپ ہیں۔ بیٹے کو بے کرخیمہ میں بہن د حصرت رسنی ام محسین کے سے باپ جنم پرآپ ہیں۔ بیٹے کو بے کرخیمہ میں بیٹ نے زمینب نے درخصسع اکبر کا ذکر تجھیٹرتے ہیں محصرت زمینب نے دحضرت ) علی اکبر کو اٹھا رہ برس بالاا در مبان کی طرح رکھا ہے۔ ام م کاللب مجھے کر سے

ا بولى وه عندليب مين پروربتول گرة و بهى سېرستون بهيسر روموويو است خلې باغ فيمن فكا كلشان سول داغ دل ريامن تمنا برل حصول استادى سدانهيس تين روزگارس روست خزال يرق ه بومنسا بوبهارس

ا د فرزندرسول - بال اکبری جدانی کاغم بو کا مگران کے الیسے عزم پر سب شار سهدلوں گی - آج کی یہ قربانی تو ہاری چا درعزت کا طرہ اوراس

پھول سے مشابہ ہے جو ممیسر کے سر کڑھا ہو! اب جبتاک تم اپنی ملکی مُرہبی روائتوں کو نہ جانوا ورائس مہندی ما تاکو نہ

اب جبتات ما بی سی مره بی رواسون نونه جا وا وا سبتاری ما الونه سمجھو جواپی عفت عصمت کی بدوات دیتی بین ا در پومی گئیس جنگی مورتی قبیبسرکه لائی اورائس برمنت کے بچول جراصنے اور مرادوں کے گینند ا ترینے لگے،اس بیان کاکیامطلب محرسکتے اورکیو کراس سے اثر لے

اتنے بڑے تعتب ہمارے بیمال تمیسر کے بھول کا سانازک محاورہ پیزا موگیا۔ان دیمی پر جو بچول پرختااوران کے سرپررہ ماتا وہ سب پر بالا (مُطرّة) شار موتا به بهارا قديم ( ملكي ومُرسِي ) محاور ه جمعيت آب حضرت زین میں کی زباں سے اداکرا کے کس موقعہ پریاد دلادیا گیا۔ آئیس کے اس تميسكو مان بغير، افضى عرب كى نواسى كاكلام تمنيس تميسكة اوراسك ، سے فائدہ پیں اٹھا سکتے!

أتسى طح مشتمنا مد كيجمشيدى جام أسكي توروزي مبيح وشام اسك اه وسال کی تقسیم اور بھرا سکے جام جہال نما کی سی تقویم ۔ اور دُناک (معرّب صفاک) کے ارناز خوں ، زآل وسی مرغ اور اسکے بخشے ہوئے اكىيرى يروں كى تا ثير و ترسم اورا سكے م آفت نواں ، أسكے رخش ( كھوٹے) اورشهراً بعد كلكول (محوراً) كى ترك تا زيول اوراُن كے سوارول كى بگده رئین اور پیمان جانداروں کے ترکمانی تھیتوں کی اصالنوں تک

مله گھوڑے جمال پیداکرائے اور پرورسش کے جاتے ہیں اس مگر کو کھیت مکتے ہیں - اوال ال

منہ پونچے تو فردوسی کے بیانوں کو فسانہ کہدوگے اور اسی طح اُس (فردوسی) کے میں بنا ورتھے اُس (فردوسی) سے ویٹنا ورتھے اُسکے لطبیت کنابوں ، اشاروں ، نشبیہوں ، استعاروں ، تلمیحوں اور تاریخی عہد سے قبل کی آیرا نی وجینی مائی تقولیجیوں (ندمہی منا) کے اندازوں اور ان کے بیان کے اسلوبوں اور لہجوں کو اگر نہ تھے تو اسس

(بغنیہ صاف) ترکمانوں نے نا زبوں کی جاندار نسلیں بیداکیں۔ اُن کے وہ اسپ، اد یا (بھوا پراڑلے اور اسٹی ترکمانوں نسل کا اور حدکا جا ندار وشیر کردار تھا یہ خوش ایک دفوج ری گیا ۔ ترکمانی کھیتوں کہ بہونجا ۔ وہاں ایک کھوٹری سے جفت ہوا۔ اُسکا بجبر کلگوں کہ لایا اور وہ رستم کے بیٹے شہراب کی مواری میں آیا۔ جولوگ اُن ترکمانی کھیتوں کی استانے اور وہ اِس کھوٹر وں کی اصلیت کو نمیں جانتے وہ رخش و کھگوں کے طراروں کو بے تعلق مبالہ کہ دبیں گئے !

آئیں پرچی مین ظلم ہوا۔ الم حمیثن کی موادی کے جس کھوڑے کو وہ با ند مصتے ہیں اسکی اصل و سنس کو جانے بغیر الکی سنگے آؤجا کو ، اسکی غیر ممولی جستیوں اور شیرا ندیم ہموں کی دجہ کو سکھے بغیر ہو تغیر ہ اسے ایک خیالی کھوٹرا کمدیتے ہیں ۔ وہ اتنا بھی نہیں جانئے کہ آل رسول ہیں گھوٹروں کی خاص پر دا ہوتی تھی ۔ وہ سکھائے اور جنگوں کے لیئے تیار کئے جائے ستھے ۔ یہ گھر سکے تجھیرے ہوتے اور لوا ایکوں میں شیر ہوجاتے تھے۔ بچم فرزندان رسول کو سواری کے ہنر بھی بتائے جاتے اور جما دیس وہ ( ہنر ) ظاہر ہوتے تھے !

نشکر (عظیماً با دی) نے ہاری جغیروں کو مجمل اسی سے ، اپینه مرثیہ میں ، گھوٹیسے کا ذرکر کیا ادر کما کہ سے ذیر دان اسپ فالک مرتبر ، گھرکا پالا ا الکہ لوگ با نبر ہوجا میں کہ انسی گھرسکہ گھوٹر سے کس کھیت سکے نتھے اور اسلیکے و ومیدان حباک میں کیا کرسکتے مقیم ا کتآب عجم کوکیا تمجھ سکتے ہو۔ اسی سے مردہ دماغ اُس زندہ کُن عجم کے جا قیم قلم کی ترکار بوں اور نازکیوں تک نه بہوئے سکے اور اس کے نا مہ سے لیقے۔ بات نیال نہ سکے اور اپنی ہے بعثما عتی سے شہنا مہ کو دعم فی اُسانہ کینے لگئے۔ سنو۔ قرد وسی کا یہ کا رنامہ، فسا مذہبیں بلکہ اُسمیس وہ تاریخا نزانداز وہیان بھی ہے جس پر دنیا کی تاریخ تم برکی گئی۔ اور حبیتک وہ ردی نہوں ہما ردنییں کیا جا سکتا!!

## شابناس

ساساینوں کے علم و دانش کی حکامتین شہورہیں۔ آر دشیر بابگاں وبائی خاندان ساسانیاں) ہی کے زماند میں نئے علوم وفنون کا جرچا شرقع موگیا عقا۔ میکندر کے بعد بھی یونان کا در دازہ ایرانیوں کے لئے کھلار ہا ۔ سقراط، آفکا طون اور آر مطوکی حکمت زیس عجم برجھی ابنا اثر ڈال رہی اور اس قدیم ملک میں جدیدرا ہیں بحال رہی تقی ۔ اس دار دشیر ) کے جانشین اس قدیم ملک میں جدیدرا ہیں بحال رہی تھی۔ اس دار دشیر کے جانشین شآ ہور سے ملک کوا ور ترقی دی۔ یہ سلسلہ جاری رہا ورکستری بینی توشیروا کے وقت دستان و تو آن سے کسی طح ایک عرصه سے ایران برشامی ویونا نی کلیحرکا اثر طرر ما تھا۔ نوشیروان كے عمديس وہ اثرتيز ہوگيا۔ اُس إ درشاه في صوبُه خورستان كے مشهوتهم كندشاه بورمس ايك يونيورسطى قائم كى جمال فلسفه بطق اور دیگر علوم و فنون کے ساتھ طب کی بھی تعیلم دی جاتی تھی ۔ یہ وارالعلوم عباسيول كهزانة كك قائم تحار أملدا ملنا) نوشیرواں، اریخ کا مات بھی یو آن سے لایا۔ اسے ایریخ عجم کے لکھے جائے کا شوق ہوا بختلف مئو ہاہا ہے گے ما کموں کو حکم ہوا کہ و ہاں کے قدیم حالا تلمندكرائ مِائين و فران كي ميل بولى مارطرف سے نوشتے آنے اور شاہی خزانے میں جمع ہونے لگے (طبری وسعودی) نوشیرواں کے بعد مان ا كايك دانشورد مهقان في أن مسودون كومو فهرست ترتيب دے كر شابی مکم سیم فوفا کرد ا رطبری ) اسی د بقان کی نسبت نو د وسی کهتا ہو ص له دمقان - قديم فارسى محاوره ين بزرك اورور ورى كوكت إس بيس الريز ميرامكوا أو رفعهند ورى

سیکے پیلوال بود دہمقال نژا د دلیروبزرگ و خرد مسند و با د
پژومهیدهٔ روزگا به نخست گذششته سخن با بهمه بارئیست
به ارت بی عربی انے دنیاسے قرمیت کے اختلاف کود درکرنے کی کوشن
فرائی۔ایک مملمان، وہ عرب ہویا غیرعرب اسلام کی نظریس کیسال درجه
رکھتاا ورمساوات، کا حقدار دستراواد عقااسی بنا پرعرب آگرا ورتید عرب
پاس ما صرح کور، نہ آلال جبشی باقی رہ اور نہ سلمان فارسی۔ وہ صرف
مسلمان مجھے کے اور گھروالول کی طرح ان سے سلوک کیا گیا۔ اور فارس
کی شہزادی دشہر بانو ، شہزادہ عرب داما م حیوش کے محل میں کنیز ہو کرنین
ملکہ و مالکہ، بن کر رہی اور انمیز اہل میت کی بزرگ و ما در دمر بال مجھی گئی۔ اور
ائن کی اولا دسلمان العرب والعجم، کمی گئی۔

آبنگ ایران کے ختم ہوتے ہی دارالخلافت مربنہ میں، آیرا نی، عربوں کے دوش بروشش اور ہم پلے نظرائنے لگئے۔ اُن کے علم و دانش، شاہیتگی

سله پیلوان۔ فرد دسی کے بیمال پیلوان کا لفظ بڑے اور عالی مرتبہ کے معنوں میں آ تا ہے۔ جیسے انگریزی میں نا مُٹ ( تیمن کھی چنعت کا ) اس دہقان و پیلوان کی یہ این خ عجم شاہنا مہ تقنیف کرتے وقت فردوسی کے بیٹ نظر رہی ہے۔ اورتجربات عکم ان سے فائرے حال کئے گئے۔ سرکاری محکموں میں دہ سر دفتر و کھائی دینے گئے اور صدفہ الگذاری (ربونیو) کے افسر بن گئے۔ فاری زبان اور فارسی حرفوں کو حکومت کے اکثر محکموں میں جگہ دی گئی اور بوں ایک مفتوح قوم کی عرف کی گئی (فخری) ہی نہیں بلکہ اُن کی گذشتہ تاریخ بھی ظلمت کی نظروں سے دیجی گئی ۔ ساسا بنوں کی تباہی پرشاہی فزانے سے جو جو امریکے انہیں وہ مبیش بہا نوسٹ تہ جات بھی تھے جھیں نوشیرواں نے محفوظ کر دیا تھا۔ وہ بھی در با تفلافت تک بہنچا ہے گئے۔ مترجم طلب ہوئے۔ ترجمہ سناگیا۔ بیٹ رآیا اور وہ امانتہ مبیت المال میں رکھ دیا گیا۔ (طبری وسعودی)

تیا۔ (طبری وسعودی)
ایسے سلوک و مدارا سے عرب وغیم کا دیر مینا ختلات کم ہور یا وروہ و
آرا تھاکہ دونوں قومیں تو دی کو بھول کر، صرف مسلمان کی حیثیت سے
زندہ رہیں اورا سلام کی خدمت کریں۔ گرایسے مبارک زمانہ کی عمر بچاپس
سا تھ سال سے زیادہ نہ ہونے پائی۔ شام میں سلطنت وخلافت کا قائم
ہونا اورا سکے زور کا بڑھنا تھاکہ اسکام کے جہاں اورا صول میں خرق آیا
وہاں مساوات، کا سااصول مجی فراموس ہونے لگا۔

میدالملک (بن مردان) نے عربی اورغیر عربی اورخصوصًا ایرانیو میں تفریق کی بناؤالی اورایام جاہمیت کی یا قارہ کردی۔ ایرانی ، سرکاری محکوں سے اور فارسی دفتروں سے خارج ہوگئی۔ دربار کے حکم سے جسب صالح نام ایک افسر مید فرنے اپنے دفتر سے فارسی کو خارج کیا توجمی برہم ہوکر ہے اختیار کہ اُسطے۔ کہ مداتیری اصل بسل کو جمی اسی طرح برا د کرے سطیح تو نے ہماری زبان کی طرکائی! (بلافری)

ایسی غیراسلای روشس سے، عرب وعجم کا دیر میذا ختلاف اوران کا خصادم بھر مشروع ہوگیا۔ ابومسلم خراسانی کا علم اسی پالسی کی برولت بلند ہوا۔ آموی گرے اورعباسی کھرطے موسکے گذشتہ واقعات پر نظر م کرکے اعفول (عباسی) نے خود کو مضبوط کرنا چاہا۔ اس لیے اپنے گرد و بیس آیرا نیول کو جمع کر لیا یسکن یہ طریقہ بھی درست مذعقا۔ اسلام کے اصول کو ترنظر دکھر کر،عباسیول نے عرب وعجم کی تفریق تہیں سٹائی بلکہ اپنے مفاد کے لئے ایک قوم کو دومسری قوم کی جگرد یکر آتش توسیت

له عبدالملك كومس وقت السكة غليفه مون كامرَّزه للاوه للاوت كررا عمّا . يُرسَنَزُ فارَّااسَ ف كلام الله كوتنج كيا اوركها هذل فرل ق بنين و مبنينك . بين آج سے تجيم سلام! ( فخری )

کوا در موا دیدی ا درانس کے شعلوں میں آخر دہ نو دمحصور مو کئے! م منفهور (عیاسی) کے وقت میں بر کمی، حکومت وخلافت پر قالفزیسے تو آمون کے زانے میں طام ہروطا ہری سلطنت کے شریک ہو گئے۔ اسس تثرکت نے آیرانیوں کے دوصلے بلند کردیئے وہ اب اپنے بل پر کھڑے ہوئے كى كُونْشِينْ كرنے لگے۔ طاہر بول كے بعد بعقوب ليث (٢٩٣٧ = ٤٤٨) كا دُور دُورا مِوا - يرسَسيستاني تقا، وطن د وست وقوم يروراسين گذشته کارناموں کویا د دلاکروہ ایرا بنوں کے قومی احساس کوتیز کرنے لگا۔نوشیروا کی جمج کردہ تاریخ عجراسی کے حکم سے ، بیلوی سے ، اسوقت کی فارسی ين ترجمه بولي - الإمنعمور عبدالرزاق من خسرو يرويزا وريز دكر د ك صالات اورفارسیول پر آزاول کی پرطهمالی کی وار دات اسیس اضا فرکرسکه اس ىنىخۇمكى كردىا- اوروە داخل خزا نەمھۇگيا-

سله برمک - آنشش کده کے محافظ کا خطاب ہیں - یہ خاندان آنشکدہ فوہبار ( علاقہ پلخ ) کا محافظ اورزر دشتی تھا - بعد کومسلمان ہوا۔

سله طاہر (۲۰ م ء ) مجی فالیس ایرانی تھا اسکے اور نیقوب لیسکے ذانین ایران کا ایک صدیوہ نمیّاں ہوا۔ سله مسعودی ( ہوتھی صدی ہجری ) ' ما قل ہے کہ کُبستان نامر جوسا ساینوں کے وقت میں ( اِنْ مِبْرُ

التمليل ساماني نفرآل بعيقوب دلبيث كاخاتمه كيااوراب دمهرهم ایران ملفی ما بیون اور دبلیپول میر تقسیم پوگیا یال لیفقوب کی ملکیت بھی ان د و خاندا پول رسامانی و دملیی یمین مصه برد گئی۔ سامانی اس وقت شرق ایران پرقابعن تنظیم اور دملی مغربی ایران کے مالک اور عراق میں اڑر کھتے عقدان دونوں خاندانوں کی رقابتیں مشہور ہیں۔ ایک دوسرے کوزیرکزنا اور بات بات میں سبقت لیجا نا جا ہتا تھا۔ دہلی اور سامانی و وتوں وطن ووست مقے۔ اورقوم برست ۔ اُن کی آرز وعلی کراُن کے ملک کا گمشدہ وقار پيرماميل موا ورايران دو باره لبند ام مومائيس تاريخ عجم كوعام کئے بغیر بیارز ویوری نہیں ہوسکتی تھی۔اُ عنوں نے اُس کی نئی ترتیب میں مدكى كوسشِيش كى يسكن دلمييول سيقبل ،سامان اس كام كى طرف متوج ہوئے اور آخرت ہنا مران کے زمانہ کارایک کارنامربن گیا۔

<sup>(</sup> بقید صلاً) تحریر موا وه استخرک کتب فانے میں بحفوظ تھا۔ یہ ام بعد کو (۱۳۱۹م) اسوقت کی فارسی میں ترجم ہوا۔مسعودی نے اصل اور ترجم دونوں کو دکھا ایدنا مدعی فرآو وسسی سے زیر مطالع زیا ہے۔

له سَمَا أَنْ بِهِ إِم جِينِ كَي اولاد تق اور دَكِي بِهِ ام كُورِكَ اسكُ دونون فالص ايراني تق -

آمیرنصردسامانی ) و مشهورسلطان ہے جبکے دربارسی آرو دکی نے باربا اورسلطان آورج اس خاندان کا وہ امیر ہے پر تشکیقی جس کے درد ولت سے فیصنباب رہا سلطان کی فرائس پر اس وقیقی نے اُس قت کے نداق کے موافق تاریخ بخر نظر کا جامہ بہنا یا لیکن وہ انجی شاہ گشتا سب اور آشو زردشت کا حال اور صرحت بزار مہیت لیکھنے پایا عقا کر اپنے ایک غلام کے ہاتھ سے ماراکیا اور شآم نام ناتام رہ گیا۔

آلیتگین و سیکتگین اسی خاندان دسامان ) کے دہ نوش خرید غلام ہیں جوائس کے فرزند بنے رہے اور محتود (سلطان ) اس گھر کا وہ چراغ ہے جو تخر بی نہیں نبکہ دنیا میں لعل برضشاں کی طرح روشن رہا ۔ تحمود سامانو کے سے قوم پرست و آدب دوست خاندان میں بلا تھا۔ یہ چیزیں اس کے خون میں سرائن کئے ہوئے تھیں۔ یہ سلطان ہوا تو اور لو از ات سلطانی کے ساتھ اپنے آسانی دربار کو تھی ان ادیبوں اور شاع ول سے اُس سفے سمایا جواسکے سسبدہ سیارہ کو تھی ان ادیبوں اور شاع ول سے اُس سف

له دقیقی (۹۷ – ۹۷۹ء) کی نسّبت مشهور سیه کروه زر دشتی تقا-اس کا نام اکدمنصور این احد دقیقی سپے ۔ اموقت ایلیے عربی نام، غیرمسلمول میں عجی عام قصے! سامانیوں کے گھرسے لایا تھا۔ قبیقی کا حال اسے معلوم تھا۔ ساما بیوں کے اس ادھورسے کا م کو بدا ب پوراکر دینا چا ہتا تھا۔ ا بینے درباری شعرا نزرمی وغیرہ کو اس نے حکم دیا کہ شامان عجم کی داستانین نظم کر میت وہ شغول ہوگئے اور سلطان بے فکر ہوگیا۔!!



## شابنامكيل

قردوسی و بال اپنه وطن (طوس) پی به بیطا اپناکام کرد با تفایشک کی . خوسشبوهیپتی نهیں - جوالے الای - وطن پر بیرونی بینی آزی تله کی داستان اور آن کی و فریکر دل کے حال تک بہنچا تھا کہ شہرت ہوگئی - وطن پرست مجمی جوق جوق اسکے در تک کھج آتے، داستان میں مُن کر عش عش کرتے اور سردُ صفتے ۔ اس قت کے والی طوس آبوم شعبور تک بھی یہ خربی بی اس نے قردوسی کو یا دکیا - واستان مُسنی - فریفیۃ ہوگیا - فرما کمٹن کی کہ یہ کام آگے برسے - فردوسی اس واقعہ اور آبوم نصور کے متعلق شاہمنا مریس یوں اشارہ کرتا ہے ہے

بران نامرچون مست کردم دراز یکے جہترے بود گردن مستراز مراکفت کرمن چرا کے دیمی مراکفت کرمن چرا کے دیمی مراکفت کرمن چرا کے دیمی میں میں کرمانے میں اور کا میں کام جاری مقاکد وہ مرکبیا۔ مشاعر متاثر ہوا۔ مسلم میں سبے کہ سے

یکے نامور کم شدا زائحبسن جوازیا دسروسی در بسن فردوسی اداس ملکه دل شکسته به، گرفطرت اُ بھار رہی اور دل بڑھا رہی ہے۔ داستان ابھی پوری نہیں ہولی کرلوگوں کی زبان پر آجا تی ہے۔ اشنے میں ارسلان خال حاکم طوس ہوا۔ اس شاہنا مرکے تر نمیب وظیم کی خراکے بڑھ جکی اورسلطان محود بک بہونی جکی تھی۔ وہ مشتاق ہوا۔ اور آرسلان خال کے ذریع سے طلب کیا گیا۔!

رقی اب بھی مغرب ایران کے ماکم ہیں۔ سا مانی محمود اوران سے فائدان چھکے۔ آرکی ، فرد وسی کے قدردان وسر پرست ہیں۔ محمود اپنے قدیم رقیبوں کر اسے جانے سے بر ہوشیاری روکتا ہے کہ ان تک رسائی ہوئی تواسکی ینظم آرکیوں سے منسوب ہوجائیگی۔ اسلئے فرد وسی کوا ورجلدیا و کڑا ہے کہ وہ غزن آئے اور شاہنا مرختم ہوکر میرکا رنامہ اس کے نام سے معنون ہوجائے!!

وہ غزنی آیا۔سلطان فوش ہوا۔ در باری شعراطلب ہوئے۔ان کی

مله موُروُں میں اختلات ہے کہ فردوسی سلطان تک کس طرح ہونجا۔ بہرکیف اسکاخزنی جانا اور دیاں رمنا نابت ہے اس سے زیادہ کر یوکی صرورت نہیں۔ داستان سنی گئی ۔ بیسند مذائی ۔ بھر فقر وسی کوشنا، فرمایا کہ ۔ بیرا ورجیز ہے۔
سلم اللہ اللہ کا حکم ہوا۔ شاہی محل کے پاس اسے جگہ دی گئی۔ بیر کان
شاہان ترک وعجم کی تصویر ول، ان کے مہتھیا رول، سوار پول اور لشکر لول
کے مرفعوں سے آزاستہ کر دیا گیا۔ تاریخ عجم کے وہ کشنے جوآل بیقوب سے نزانہ
سے سامانیوں کے ہاتھ لگے تھے وہاں رکھ دکے گئے اور وہ شاہی مہمان بنکر
اینے کام میں مشغول ہوگیا۔

فروسی نے اپنا کارنا مرغز نی میں ضم کیا۔ بہ فخرا ورحق کہا ہے عجم زندہ کر دم بدیں بارسی!

و مسیح عجم، زاند کے مزاج سے واقعت اور شایدا بینے جام جمال غایس تہار د کورکا نقشہ د کیولیتا ہے کہ لبعد کوا یسے ایسے خوش نداق بھی بیدا ہوں گے جواس کے سٹ اہنا مرکو فسانہ کہ دیں گئے۔ یہ مجھ کر وہ اینا نامر سٹروع کرتے وفنت بسم اللہ کے بعد کہتا ہے ۔

سله آتشکه ه اور تذکره دولت شاه -

مه قرّه وسی، طوس سے غزنی اسوفت آیا جبکه وه ا دهیتر تقا۔ا ورشا بهنا مه وه شروع جوانی میں مشروع کریچا تقاا ورامیں بھی اپنے استا دا آسدی سیے سبق لیتار ہا۔ توابی را دروغ دفسانه مال نبر کمبسال روسشن درزانه مال از و هرچهاندر نور د باحمنسژ وگر برره رمز و مصف برگر د یعنی جوتحریر موا و همحف کمهانی نه سجهها جائے۔ اس میر حقیقتیں ہیں اور انفیس عقلمند و عالم ہی مجھ سکتے ہیں۔ عامی ان رمزوں کو کیا جانیں۔ انفیس عقلمند و عالم ہی مجھ سکتے ہیں۔ عامی ان رمزوں کو کیا جانیں۔ انفیس عقلمند و عالم ہی مجھ سکتے ہیں۔ عامی انر

قردوسی نے اپنا ناموقوس میں شروع کیا۔ بیختم نہ ہونے پایتھا کہ وہ غزنی آیا سلطان (محمود ) پاس رسنے کے بعد نعجی وہ آزاد رہا۔ اس کا کلام اب بھی شہروں شہرول سو غات کی طرح جاتا اور مثبتا اور زبان زو ہوتا رہا ۔ رستم واسفندیا رکی داستان اس نے لکھی تواتنی مرغوب ہوئی کر فتر آلدولہ دلیمی نے ایک ہزار دینا راسے بہطور صلی بھیجا۔ اسی طح اطرا سے فتو حالت آئے اور فرد و کئی کو فوش کرتے ۔ محمود کو یہ خبر تر ملتیں اور ناکوار گذر تیں ۔ سلطان اپنے رقیبول (دملیوں) کے ساتھ، فردوسی ناکوار گذر تیں ۔ سلطان اپنے رقیبول (دملیوں) کے ساتھ، فردوسی کا ایسا ربط صبط دیکھیکراس سے کشیدہ رہا۔ شام نامہ کا صلہ (جس کا وہ مستحق تھا) آخرا سے نا ملا اور وہ ضالی ہا تھ غرنی سے چیلا اور شمال کی طرف بھیا۔

نمب في ساست كريرد يس ورسياست في مذمب كى الرس جو گل کھلائے ہیں وہ دنیا کی تا ہے کے یاد گارا ور نونی باب ہیں۔ محمود کے وقت میں بھی ایسے گل خوب خوب کھلے۔ مزمب کے نام سے جمال وسے ملكوں برحرها ئياں كى نئيل ورخلاف شربعيت جبكہ بے قصور وں كى گرد کشیال ک*ی کئیں*، وہاں کسی ایک فرد پرعتاب کیابڑی چیزہے؟! - سمانیو اور د ملیوں کا اختلاف اوران کی رقابتین شهور ہیں۔ایک دوسرے يركوصاف صاف حله نهيس كرتے تھے گرير دے پر دے ميں بہت كچير ہو ما تا عمّا ۔ دلیکیول سے فرد وسی کا یول خلط ملط، وا قعی سلطان کیو نکر گواراكرسكتا عقا- گرسياسي وجو بات سداسكا ظاهركرنا خلاف مصلحت عقا اسلئے اگر محمود نے فرد وسی کے عقاید کواس سے نفرت کا ایک بہانہ نبایا موتونعجب كى كميا بات سے! اسلام كا در د نرتمو د اور محود يوں كے سينو مين تقاا وريز ديليول کے دلول ميں۔ وریز خلاف مذمب وہ خوز بزیاں نہ ہوتیں جن کے ذکرسے ہاری تاریخ کے ورق زنگیں نظر آتے ہیں۔اسلئے فردوسی کواس کاصلہ نہ ملنے پر صرف مذہب کو بیجے میں لا نا ان کا کام ہے جواسوقت کے مذاق اوراس عند کی تا یخ کو بھول جاتے ہیں!

درانجا د رخت ا قامت نشا ند

خلیفة تک رسانی موئی۔اُس کے علم و کمال کی قدر کی گئی۔ گرازندہ کن عجم ' عَرَفِى دربار میں زیادہ بارکیو کر یا تا؟ لیکن شآء کی سوز بانیں اور ہزا رفت کم۔ اُس نے خلیفہ کی شان میں قصا مُدکے انبار لگا دیئے۔ وہ عجائے اور فردوسی نے خاط خواہ صلے یائے۔

آبوالقاسم ما ذندوان سے ہوکرا ور دیلیوں سے مل کرتبدا دگیا تھا ایس قت ایک طرف یہ دلیمی اور دوسری طرف سآمانی (یعنی محمود) دریا دخلافت کولینے

زيرا زركمنا ماست عقد سكطان كوقردوسى كم بعداد جانے كى خربولى تو اسے خدمتہ ہوا۔ قرد وسی کو دہلیوں کا ایٹی سجھ کرتا ب نہ لایا اوراپنے ضلیفہ کو أيك تهديدى خط لكها - تحريركياكهارسد وتمنول ( ديليول ) كااگر پاس كيا گيا توغزني كيرشكوه بأنتحي تبيّدا دكور و ندواليس كه إ خليفه، خطريرُه كر مسكرايا بمكم دياكه اس كے جواب ميں الم دالف، لام،ميم) اور والسَّلام لكه كرقاصد كم هواله كرديا جائب إسلطان كويه جواب ملا تُواكُّه مَرَّكُهُ مَا رَصُورُ فیل) کی سُورۃ کویا دکرکے خوس ہوریا۔ اینے چرادمقال میں ابن اسفندیار کہ تاہے کہ ۔ فرد وسی دل برخاسته موکرغ فی سے چلاا در تبرستان (طبرستان) بهنها توانس وقت شهر پارام خاندان يزه گرد كاايك شهزاده و إل كا والى تقامة فرَدُوسى سنَّه ابنا نآمه يه كمراً سعه دياكه بدشا بإن إراكا كارنا مدى ، اسى تھارى نام سى منسوب بونا چاسىئے . اور كير تحمو دكا قصته سنايا به شهر إربينه كماكمه سلطان كوتمهما رى نسببت فلط خبري

سله بعنوں نے لکھا ہے کہ یہ واقد برشہر یار والی طبرستان ( جہاں فردوسی، غرّل سفے جاکر روپومشس تھا) کے منا تقریبین آیا . گرا نفنلیت بہلی حکامیت کو ہیں۔ پهونچی ہیں۔ اُسے جب سیح اطلاع ہوگی توغم وغفد دور ہوجائیگا۔
ابنی محسنت دائگاں مذکرو۔ یہ شآ ہنا مدمخود ہی کے نام سے دہے تو
اسکی قدر ومنزلت بڑھے گی۔ یہ کمکرائس نے فردوسی سے وہ ہم کے
لے لی جوائس نے رہنج ہو کرملطان کے خلات کھی تھی سے
لے لی جوائس نے رہنج ہو کرملطان کے خلات کھی تھی سے
د کہ شاع جو رنجد ہر گوید ہم کی ا اورائے صا کع کردینا جا ہا۔ گرفردوسی نے خود کما تھا کہ سے
اورائے منا کع کردینا جا ہا۔ گرفردوسی نے خود کما تھا کہ سے
مہاتا گیونکر ہو صفحہ روزگار یہ دہ کھی رہ گیا اور بچہ بچے کی زبان برآگیا۔
وہ طبتا کیونکر ہو صفحہ روزگار یہ دہ کھی رہ گیا اور بچہ بچے کی زبان برآگیا۔

سله بعن معنوات کا خیال ہے کہ وہ مشہود ہجو۔ فردوسی کی نہیں ہے ۔ اسلئے کہ اُس کی' ذات ایسے لغوایت سے بالا ترتفتی ۔ فردوسی کے مدّاح ایسے حضرات کا شکریے اداکر سے کے بعد کہ سکتے ہیں کہ۔ شاع اگر اپنے واردات خلبی کے اظہار میں گویا نہ ہوتو وہ مشاع نہیں کچھاور ہے ۔ فرد وسی سے محمود نے جو سلوک کمیا وہ اُس کے لئے سخت رزئے دہ تھا اور چونکہ وہ فطری شاع تھا اسلئے اپنے اس جذبہ کو بھی اُس نے نظم کم طوالا ۔ اسمیں عمیب کیا ہے ۔ بلکہ اگروہ اپنے غم و خصہ کو پوسٹ مید وہ راہمتا تو شاع نہ تھے اہا تا کہاں اگر سنے ذراا حتیا طکی ا در محمود کی شاک میں صرف وہ باتبس کمیس جو می تھیں اور اسلئے دہ مطاک نہ مثیں ۔

اینے اشعارستاا در البیدہ ہوتا۔ایک دن طوس کے ازار میں اُس نے چند الطاكول كو كليسكة اورسه بسربر شهادے مراتاج زر اگرمشاه را شاه بودے پدر اگرمادرسشاه با نو بُرے مرانسيم وزرتا بزانو برس جوستوں میں پڑھے منا۔ ول عجرا یا ۔ کما کہ اپنی زندگی میں ہم نے اپنی مشقت کی دا دیا لی ۱۰ درصله در کار نهیس! اس طرح اس كاكلام عام اورشهها مدعوام تك كى زبان برجارى عمّا اورائس سے ایرانیوں کے دل و د ماغ میں سکت آرہی اوران کے مردہ د لول میں وہ روح (اسپرٹ) بجرر ہی تقی جو قوموں کی اصل جان اور ان کی فلای سے نکلنے کی پیچان ہے۔ فردوسی کے نوسے جانے کے بعدی محمود کا درباراس کے اشعار سے

محمود ، ایک دفعه ، مهند وستان سعه والیس آریا اورغزنی سنت فرید مقاکه رسته که ایک قلعه کا سردار باغی چوگیا .سلطان قلعه ک

گونجتاا در رشے کام ویتار ہا۔ نظامی سمرقندی کھتے ہیں۔ کہ

دروازه برخميزن موگيا ـ قاصدطلب مبواكة قلعه داركو جاكر حكم سنا كر جسى وه حا صرور آيا تو سرفرا زېو كا ور ند سزاياب بوكا - سلطان ياسائس وقت وزرا ما صرينق اور وه اليچي بجي موج و بحقا- باد ښا نے وزیر وں سے یو تھاکہ۔ ہاں، قلعہ دار کو کیا عکم جائے گا؟ ایک وزىرىغەم فى كەرۋىيىسە اگر بور به کام من آیر جواب من وگرز دمیدان وافراسیاب سلطان بیسنکرسورج میں گیا۔ یوجیا کہ یکس کا شعرہے ؟ عُرصْ ہوئی کو مسی کمبخت کا ہیسے ابوالقاسم کہتے ہیں! محمو دخمو*ن ہوگیا* بيركهاكه ومجيح سخت افسوس سيح كدالك ايسالائق تحض بعارب در بأرسے يول محروم موگيا. انجماغ ني بيوني كر تھے اس كينب اوولانا!

نظامی پیرکیتے ہیں کہ ۔

غزنی میں سلطان کی خدمت میں فردوسی سے متعلق عرض کی گئی۔ حکم ہواکہ ۔ ساتھ ہزار دینار کی قیمت کانمیل سرکاری اونٹول پر بار کرنے طیسس جمیحہ یا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں دیر ہوئی۔ وہ

آوننشا تَبران ( طبران ،طوس کا وه مقام *جها*ل قرَّد وس*ی رہت*ا عقا ) کے دروازہ رو د بار پراسوقت سینے جبکہ شہرکے دوسرے دروازه رَآمنان سے فَردوسی کا جنازهٔ کل رہا تھا۔ سخت افسوس کے سِائھ وہ اونسٹ، فردوسی کی بیٹی کے پاس ہنچا کے گئے کہ وہی اسکی ایک وارٹ بھی کیلین اُس غیور سے شابى عطيدكے لينف سے اسلے انكاركياكداس كاباب اس صلہ سے محروم گیا! آخرائس نیل کی قیمت کے روپے سے نیشا پور کی ا کیب سرائے دجا ہانام) مرتمت کردی گئی۔ توموں کے شُدھا رنے اور بگار نے میں قلم نے ہمیشہ بڑے کام کئے ہیں ية لموارسية نينرترا ورمذيهي وملكي قانون سيه زياده زورا ورر باب تباوار ڈراسکتی اور قانون دھمکا سکتاہے ہماری ذہنیت نہیں برل سکتا گر ا دب الك وقوم كے و ماغ و خراج كو بھيرد سے سكتا ہے ۔عرب بھى تلوار کے نہیں ؛ ا د ب نہی کے زخمی ہیں۔ قرآ کن نے اُن کے ولول کوموننہ ىيا ـ زبان كى مسنان اُن كے جگريس پيوست ہو لى ۔ وہ اپنى چرمب زبانی بحوُّ اوراً سك أدت كالكُّ سجده كرك لكُّه إ

آپرزبان کی میمی ادب نے اپنے ملک و قوم میں ہیجاب دالا اورائفیں اعظما یا ہے اوراگر کوئی ادب (وہ نٹر ہو یا نظم ) انسان کو آگے مذہ بڑھا کے تو وہ فضول و مبکارہے ۔ اور جوادب ملکوں اور قوموں کو شلا کے وہ بیدا دب اور وہ زہرہے جے دریا برد کرنا اور سے ایں وقریع می غرق ہے ناب اولی

ہونا حیاہئے۔

الله سرواست وبخارا بس سروسوئ بیستال آید ہمی تفلام الملك عروصى كهتاب كرشب كوجسوقت رووكي في ياشعار ترتم كے سائق سلطان كے سامنے يرشھ تو در بار جھو منے لگا اورا مير كو اس وقت اپینے وطن بخا را کی بون یا دائی کردہ بخت سے کود کر، اسینے گھوڑے پرجا بیطا۔ جوشوں میں اسے ایر لگائی۔ اور ہواکی طرح بخارا کی طرف میلاا ورکئی منزل کے بعدد مرکیا! فردوسی نے بھی اپنے اسی رورز مان سے میدان بیستے ہیں۔اسکی زا کی حکایتیں تو عام ہیں، گرا سکے نوسو برس بعد کا ایک قصته سنوا ورشا ہنا کے اثر یر نظر کر ورصاحب ناسخ التواریخ 'اقل ہیں کہ۔ "شابان ایران کے در بارمی شامنا مرکے رطبے جانے کا خاص ج تقااور قاَچار یوں میں بھی یہ دستور جاری رہا۔ فتح عَلی شاہ کے وقت میں روسیونگاز ور ہوا ۔ جنگ بھٹری ۔ ایک شآہزادہ لوالی يرهبيجا كياء ايراني شكستين كهات يتق أورعنزه ري مقام كسي طح سرىز ہوتا تھا۔شنزادہ تھک کراپنے نیمہ میں آبیٹھاردسٹورکے مطابق اس كے سامنے شا بهنامه يراها جانے لكا۔ داستان سرا،

پڑھتے پڑھ جب آستم و آ فراسیاب کی جنگ کے موقعہ پر بہونیا اور شب کی ایک صحبت میں آستم کی زبان سے للکارکراس سنے پیٹیم پڑھھے کہ سہ

چوفردا برآید بلند آفتاب من وگرز و میدان افراس آ. چنانش کونم زگرزگرال چوپولا دکو بند آن گران توشهزاده ب اختیار جوشول میں کھڑا ہوگیا ۔ خیمہ سے اُلی تلوار کیے سیکی طوار نملا، گھوڑے پر بیٹھا، حلہ کا حکم دیا ۔ فوج نمکی، طرحی، دشمنول پر بڑیا اور روسیوں سیاس مقام کو بے بڑی، ا

## شابنامكا ببلابن

اگرسوال ہوکہ فردوسی نے ہم کو کمیا دیا ؟ توشآ ہنا مہ کا حافظ ، قرید در ک فرزند آیرج کی حکایت بیش کردھے گا۔ فریدول کے تین بیٹے تھے ، سلم، قُر اور چپوٹا آیرج ۔ بادشاہ نے اپنے فک کے تین جصے کئے ، آبخ اور اُدھر رمنٹر فی شال ) کا کل علاقہ سلم الور تو گو دیا جو بعد کو تو آن کساکیا ۔ اور مک کا مفر فی حصتہ ایرج کو بخشا ہو اس کے نام سے آیران مشہور میرا پسلم

مله ایران کرهاشه کمینید سفیرم ساه طاهه مو-

اور تو کو تیقسیم نری لگی اسکے کرایر ج نے ملک کا جو حصتہ پایا وہ آباداؤ زرخیز تقار اُ تعنول نے باپ (بادشاہ) سے اسکی شکا بین کی ۔ قریدوں کو بیٹوں کی ایسی سرتا بی بُری معلوم ہوئی ۔ گر آیرج نے یا دسشاہ کو مجھایا اور عرصٰ کی کہ جھے اجازت ہو۔ یس عجا بیوں کو سمجھاتے جا وُں ، قریدو نے یہ دا کے پسندگی اور بیٹے کو رخصیت کیا۔

آیرج بھایئول مک بہونجا۔ ٹردانہ ملا۔ بہت کچھ عرصٰ دمعروض کی۔ مگرسِلم و تورکا غصتہ ندائر ا، اوروہ ایرج کے مارڈ النے پر کھرشے ہو گئے دونوں نے اُس پر تلک کیا۔ایرج نے سرحجکا دیا اور کہا کہسہ

به خون برا در چه بندی کمر چیرسوزی دل پیرکت ته پیده پیده پیده بندی و بیم داستان کن که جال داری وجانستان کن میازاد مورے که دا نهر شورت که جال دارد وجان تیم ترفیل تا

اس پر گلبی وہ بازنہ آئے۔ آیرج کوفتل کرکے اس کا سرفر یہ وں کو کھیجائے۔ شاہنا مزنام ہے آیرا نی اور تورانی جنگ کا ۔ اوران کی بیر حنگ مظلوم

( کا شبیخه مسلام ) ایران - کیتے ہیں کہ نفط ایرج کی جیم ، کشت استعال سے نون بنی - ده ایرن بودا و دبعد کو ایران - ایرج کے قتل سے سفر وع ہوتی ہے۔ وہ معلم فارسی (فردوسی) پیلے نون ناحق کو ندموم بتا آاور آیرج کی زبان سے حکیمانہ و برا درا زنفیسے کرا تا اور آنسانیت کا سبق دیتا ہے جس پر یہ دُنیا قائم ہے۔ آیرج ، انسان توانسان، تبوین تک کا سبتا نا نہیں دیکھ سکتااؤ عبائیوں سے کہتا ہے کہ وہ تھی جان رکھتی ہیں! انسانیت (ہوئیٹی) کی الیسی تعیلم اتنی صاف آور کہاں ملے گی ؟ الیسی نفیدے ت بھی کارگر

نبوتو بيمر فقيعت جائز! خون كابدله خون سهر- ايرج ما را جاتا اور آيرا يو سيت نبر نبر الله سال

پر آورا بنوں کا خون علال ہوجاتا ہے۔ ان

فردوسی ایسی تهمیدا وراتن بڑی نفیصت کے بعداس ہولناکہ جنگ کی ابتداکرتا ہے جوایر آینوں اور تورا نیوں میں صدیا سال جاری رہی۔ سِلَم اور تور بعد کو آیر نج کے نواسے (بینو چیر) اور باپ (خریدوں) ہر جرامعانی کرتے ہیں اسلے کہ باد شاہ نے اپنے شہید جیٹے کی اس اولاد کو اینا جانشین بنادیا ہے۔

سله پينوچرمد کانولبدورت نقما استئے اسکا بيزام پڑا۔ رمينو بھنے مبشت، اور چھر، جہرا، صورت -

بینو چرجنگ کے الئے تخلاء ترکیان وسام درستم کے دا دا و پردا دا) اس کے ساتھ ہیں ۔ سبلم ا ور تور مارے گئے۔ اڑا ای فقع ہوئی لیکن لوکا بغفن سرنه ہوسکا ۔ تورانی نشل میں اُو د ھرا قراسیا ب پیدا ہوا اورا دھر ایرا نی گفر کامحا فظ ر*شت تم*رمیدان مین آگیا -اوریه ظاندا بی جنگ <sup>ا</sup>سو<del>ت</del> کے قائم رہی جب کے اقراسیاب زندہ اور رستم مردمیدان رہا۔ توران مهشدا بتداكرة بربنك جعيرت اورستماسي ملك وقومكي حفاظت ( د فاع ) كرّ ما را مسليح آيراً نيور كانيل جالزهما -ان جنگول کی تا پیخ ، اُن کا سبب اور پیماُن کے نتیجہ بیان کرکے فرد وسی نے دُنياكو وه سبق دياسيم جب كي نظيرام سيقبل نهيس بل سكتي - اسي سبق ا وراسی کے بیان پراس کے کارنامہ کی بنیا دہے۔ ایک معلّم؛ خ نخارا بنیان کو سے سازارمورسیه که داندکش است که جان ار د مان شیر نفی ش ا يسے زیا دہ کیاسبق پڑھا سکتا اوراس کی حیوآنیت کوا ورکس طرح وور مرسكتاس وا-قردوي كولويدينا مدعجم، مرد ورس جام جم بنار إ م

برین امداز جند لبشتا فتی کوں ہر چہتی ہمدیا فست ی رست اور شکل کے وقت یہ کھاتا اور کھولنے والوں کے حصلہ وظرف کے مطابق اس میں سے بہت کچھ ملتار ہاہے ۔ اس میخا نہ طوش سے با دو شہر آز ہی نہیں، ہم خیام بھی سے اب ہواہ ۔ اس ایک شمع سے ناوشمعیں مبلیں اور اس ایک کتا ہے ہزار کتابیں بنیں!

مرح سے ناوشمعیں مبلیں اور ہما ہوئے تبراط اور فردوسی کے مجھی ہی بواجہ کے دو میں کہ مجھی ہیں اور ہما ہوئے ہیں وہ بھی وہ نیالی شفا کے لئے اپنے حق آب بقت نان کی داستان جھیڑتے ہیں وہ بھی وہ نا کہ در ستان جھیڑتے ہیں وہ تبری کو با دو الستے ہیں۔ مرح بھی یا دکر و۔

"نام کے گرزآل بیدا ہوا تو وہ حدکا گورا، اورسرسے بسر کے سفیہ حقا۔ اس کے روئیں اور بال تک رُوئیل تقے اور جانری کی طرح علیاہے۔ اس لیاس کا نام زال مین بیر، بڑھا، رکھا گیا۔ بیٹے کو دیکھر کر، باپ (سام) ڈرا اوراً سے جنّاتی (بینی غیر معمولی)

له ميكم وعلى سينا - مستنه ه مطابق سنتناه -

لِوْكَا يَجْعُكُوهِ ٱلْبِرْرِيمِينِيكَ آياكُهُ وَلِي صِالوَرُولِ كَاشْكَارِ مِوجِائِهِ \_ سيار ايك سيمرغ (سي مرغ اورميني كهاوت كايك درويش) عقا-اس نے اس بحیر کو اعظمالیا اور پالنے لگا۔ وہاں زال ، ائس سیمرغ کی ریاصنت ا ور نیجر، کی سی داید کی شففت سے پل کر بڑا ہوا ۔ اور میمال ساتم مدتوں آئے اُس بیٹے کو بھولا رہا ۔ گرائنز بشارت مولی-کهده پسرگو ٔ بنز دبکب تو بُور خوار مرا ویست ، پر ور د هٔ کردگار شن - سه کزو جهان تربروداینسیت تراغود به همرا ندر والي نيسيت سام اس میبی اوازسیے چونکتا، دورتا، آلبرز برح طعتا زال سیمغ سے ملتا اور نیچے کو گھرہے آتا ہے۔ سیمرغ ، زال کوروکر رخصت کرتا اورکهتا ہے کہ تراپر ورندہ کیے دایہ ام بُمُت دایه ، هم نیک مرایهم

سله سی مرغ کی اصلیت اس بیان کے دوسرے حیقیہ میں پڑھنا ۔ انسخ ، ۲۷ - ۲۷ ،

یوں تو تیجھے قدرت نے پالا، گرہم بھی تیری دائی رہے ہیں۔ خرا سدهارا فوش رہ، پیلم اے المصیب سی کام اکیس کے اوراس سے تیرے فاندان کویرلگ مائیں گئے۔ زال کی ير ورسش قدرت نے كى عتى اور وہ قوى اور صاف آب دہوا يں پلاتھا۔اسکا غيرمعمولی الشان اور ايک تموّمند بہلوان ہونا لازى عَمَا ـ وَسَتَم، اسَى زَالَ كا فرزند ہے اسلیے توا نا بی میں وا سے دہ چندہے استمرغ کی سی داید کے دئے ہوئے ترا ہموں میں اسکے کام آتے ، اور قدرت کے تا شے دکھا ہتے رہے! اُس پُرا ترقیبی آواز سه كزومه شيربال تربدودايية تراينود بهمشرا ندرون بيت یعنی ہما بنی مخلوق کی خود حفاظت و پرورشس کرستے اورمیں کا کوئی سہارا نه ہوا کیکے ہم سہارا ہیں، کی سی تعلیم سے شخ الرسیں نے بھی سبق لیا اور ا اور هم کی کہمانی بوعلی کی ژاپی وجو دیں آگئی! یہ ایک فلسفیا نہ اولیج

اہ اُس پُر کی مقیقت بھی اس بیان کے دوسرے مصفے میں دیکھنا۔

« ایک عورت کشتی میں کمیں حبار ہی تھی ۔ وہ تمباہ ہوئی اورعورت (جو کل سے تھی )سمندر کی موجول ا ورتقبیشروں سے کسی طرح ا کے۔ جزیرے کے کنا رہے جالگی عورت اُ تری جنگل کی طرف يىلى، ويال رسى، بحير موار أسكانام حي (زنده) ركھاگيا ميصم چندىپى د نول كائقاڭە مال مركئى ـ اليك شيرنى كا أد حرگذر ہوا -اش نے بیچے کو اُٹھالیاا ورا سے اپنے دو د ھرسے یال کالاجی اب برا ہوا ، اوراس مال (شیرنی ) کے ساتھ رہنے اور شکیوں کی ا دائیں سیکھنے لگا۔ مگر ہو نکہ قدرت نے اُس کی پر ورسٹ کی

كزومت بال تريد ودانيسيت

فلط منه کھا۔ اُس ( حَی ) کے قُوا د ومسے بنے اور نیچے کی مرد سے ئمَّى كى عقل و ہوں ، جا نور آوجا نور،معمولی النیان سے بھی تیزیر موئے۔ بغیرتعلیم(کتابی) وہ حکیم با۔

اب شیمرنی تھی مرکئی۔ یہ سہلی موت تھی جو تحی کے ہوس میں اقع

ہوئی۔ وہ حیران عقاکہ یہ کیا سانحہ گذرا۔ بار بارشیرنی کو دیکھتا، اُستے تھنجوڑ تا اور چاہتا ہے کہ وہ بولے۔ مُرکا میا بی مذہوئی۔ آخر اس کی لائن چیری که دیجمین اس میں وہ کیا چیز نتمی جیکے نہ <del>رہے</del> سے شیرن کی یہ مالت ہوگئی ؟ بجربھی کچرمبچھیں نہ آیا۔ مُردہ کی اورزیاده تشریح کی۔اب و جسم کی ترتیب ونظام سے آمشنا میموا غورکرنے لگا کہ الیسی عمدہ صنعت کا کاریگر کون سے ؟ اس فكرسه وه برشبه برطب رازول كوسمحها ورآخ أس مبتى أك باغ دُورًا جِوكُلُ صنعتوں كى إصل صا نع ہے۔ حَيّ اس طرح رفته فتہ ععن اپنے زوږ د ماغ اورغور و فکرسے اپنے زما نہ کاایک ُجیّد حکیم فلسفی بن گرا ۔ اور حب وہ اُس جزیرے سے آبادی میں لایاگیا اورا دمیوں سے ملا تواپنی مبس کو دیچھ کر بیجد خوش مجوا ، ائس جگر کے لوگول کو اس نے تعیلیم دی اوراً تغییں خدا پرست بنادیاً۔ شیخ کے اس قصر کا ماحصل یہ ہے کہ انسان، طاہری تعلیم کے بغیر کھی قد کی مدوسے عالم بن سکتا ہے۔ ابن سینا میکم ہے اسلے وہ اپنے اس تی کومیکم بنا اسے اور قرد وسی،

شاعرہے اور حنگوں کے لئے اُسے پیلوان تیارکر اسے۔اسلئے وہ آل کی پرورشس کا حال بیان کرکے۔ قدرت کے کرشمے دکھاتا ۱ ورائسے در آل ک ایک زبر دست بهلوان بناکرهٔ نیا کے سامنے کھٹا کر دیتا ہے۔ د و نول کا ب ایک ہے۔ نتا ہنا مہشیغ کی پیدایش بیٹی شاہء کہ تصنیف ہوکولک میں عام ہوچکا اور نہایت قدر کی مجا ہوں سے دیکھاجاتا اور خوآرزمیوں ؟ رجهال شیخ کی نشو و نما ہُوئی ) کب بہو نچ چکا تھا۔ اسلئے آبنَ سینا کی نظر سے اُس کا مذ گذرنا خلا من عقل ہے۔ بھریہ تصنیف د شامنا مہر ) علاوہ او وجبول کیے ،سلطان محمود کی مشر میری کے باعث ،اس وقت مدکی شہرت یا چکی ا ور دلمیموں کے علاوہ قابومسیوں اور خصوصًا، علاوالدولہ کے وربا رمیں عبی آیک یا پیر رکھتی تھی سٹینج کی عمر کا اخیر حصتہ اس عَلاءَالدو لہ کی سرکا رمیں گذرا ﴿ حیار مقالہ ﴾

اس لمحا ظ سے بھی کہا جا سکتاہے کہ ہو تھی نے بھی اپنے زمانے کی اُس مہترین تصنیف (سَشَا ہنامہ) کو صرور پڑھا اور اس کے زَال کے قصے سے

بله مشيخ امنشار سي بيدا بوا- اورسننام مين مرا-

۔۔۔ ملہ شخ نے متا ثر ہو کر مگی ابن فیقنان کا سا ناول ترتیب دیدیا!

تیہ تو ہمارے ان ایشیائی با کمالوں کا احوال ہے جفوں نے شاہنا ہے یوک مبق لیا ۔ اب ذرا اسکے بڑھوا ور فرنگستان کی سیر کرد ۔ مگر پہلے اتنامش کو کہ ہمارا شآہنا مدکہ تاہے ۔ کہ

شآه کا کوس کا فرزند سیا کوشس، کیانی گھرکا چٹم و چراغ تھا۔ مرستم نے اس شہزادہ کی (اپنے ملک زا بلستان میں) پرورس کی۔ وہ جوان اور سید گری میں طاق ہوا تورضتم اُسے با د شاہ پاس بینیا آیا۔ یہ حد کا نوش رو تھا۔ اس کی سوتیلی مال سودا براس برعارش ہوئی۔ ڈورے ڈالے مگروہ نہ تجینسا۔ سودا بہ نے (زلیخا کی طرح) کمر کم بیاا ور کا کوس سے اُلٹی شکا بیت کی۔ آز ماکش ہوگئ۔ وہ مرد تھا

سله اس دلچسپ قصتے (جوعر لی میں ہے ) کا ترجمہ نوّرپ کی اکٹرز با نول میں ہوگیا ہے۔ عرصہ ہُوا میں نے اسے اُرد وکر دنیا چا ہا تقا ۔ گرد کیما کہ مٰلک کِسی اسیسے علی وفلسفی قصّے کا ابھی شا کُن نمیں ہوا ہے ۔ اسکے ترجمہ کو نصول تمجھا! ادر راست باز-امتحان میں پوراا کرا۔ اس وقت سے بادشاہ اس برآ در مهر بان ہوگئیا۔

اسی زمانے میں تورانی بھر ایرانیوں پرچ طسطے کا کوس نے شہار ہ سیا وُسٹ کو اس جنگ کے لئے روا نہ کیا ۔ رُستم سا تھ مہوا اُدُھر افراسیاب ( تو رانی ) ڈراکہ رستم کا سامنا ہے ۔ جنگ سے منگلح مہتر - بیغام بھیجے ۔ سیا وُسٹس نے تا وال جنگ مانگا۔ افراسیاب نے اسے منظور کر لیا اور عہد نامہ ہوگیا ۔

سَنَا ہ کا وُس کو بیصلے بیندنہ آئی۔ برہم ہوا۔ اورسیا وُسُ کو بھر جنگ کے لئے فرمان جمیعا۔ گرشہزادے نے اپنے عمد کی شکست کو فلا من دیا نت سمجھا۔ باپ (کا وُس) کا حکم بجا نہ لایا۔ اور آفراسیا. پاس چلاگیا۔ وہاں اُس کی بڑی آؤ بھگت ہوگئی۔ آفراسیا ہے اپنی ایک بیٹی فرگیس نا می بھی اُس سے بیا ہ دی اور اطرا می بین کا ایک صُوبہ اُسکے علاقہ کرکے وہاں اُسے جمیحہ یا۔

اے سیا بوئٹ کے امتحان وغیرہ کا عال اس بیان کے دوسرے متصفی پڑھناول زیادہ مزاآسے گا۔ (صفحہ ۱۱)

سیائوش نے انس جگرگوا آیا نی مزاق سے موافق درست فاکاستہ کمیا۔ اور شان وشوکت سے رہنے لگا۔ افراسیاب کو اس کی نجر لگی تو ڈراکے شہزا دہ زوراً ور ہو کرکہیں اس کا مقابلہ نے کرے ، سياؤس كوبهاف سے اسفياس بلايا - مروه مذكيا مشاه تران (افراسیاب)اب لشکرے کرنگلااور شهزادے پرح<sup>طو</sup>ها تسای<sup>ق</sup> ارطا ئی پرآ ماده مه نقا-گرفتار موا- ا فراسیا ب پاس لایا گیا وزیره اوردانا ول كى سفارىثول اور تجهاف يرجى اقراسياب ف نہ مانا اور سا دسش کومے گئا ہ قتل کر ڈالا سَرَّمَینِشِ (افراسیاب کی بیٹی) کمل سے تھی۔ باد شاہ نے جاہا کہ وہ بھی مار دی جائے۔ کر کیآنی نسل کا خاتمہ ہوجائے۔ گرو ہاں پیران وبیانام ایک فرزانه تقابا دشاه اس کالمحاظ کرتا تقا-اس ف افراسیاب کواس قتل سے منع کیا۔ فرکمیش افراس سپەردىجۇنى اورىكم بواكە يېتىپىدا بوائىكى خركى جائے-

سله ایران اینے سیایی کو اسکے کیرکٹر کی وجہ سے کھی نہ بھولا ۔ سال میں دس دن اُسکی یا د ؟ منار نے کیلیئے خاص موسقہ برامیلہ لکتا اور تبشن ہوتا۔ قیسری جوعتی معدی مجری تک آوانیس یقر تیاری

۔ خرنگیش کے اوکا مجوا تو با دشاہ سے عرض کی گئی۔ فرمان ہواکہ ہ مارط الاجالي برأسي بيران وليها نه السه ايك حكم يوست يده كرديا-اس مشهزا ده كا نام خَسرور كها كيا ـ وه حبب برا برُواء تو ا تفاتًا القراسياب كوائس كے زندہ رہنے كا حال معلوم موابيرا وليساسے يونيا۔ اُس نے عرض كى كر- ياں وہ زيرہ ہے گرد يوانہ۔ ایسابچ سلطنت کے لئے خطرا نہیں ہوسکتا ۔ حکم بٹواکہ ۔ وہ لایا جائے۔ اور دیکھا جائے! اب پیران دلیبالسخت گھبرایا ۔ گر شهزا دے کو جمھادیا کہ۔ یہ آفراسیاب دیرانانا) تیرے باپ کا تأتل ہے: ورتبرا بھی وتتمن - اب مس کاسا مناہیے - حاصر ہونا تو یا گل ہنے رہناا ور با د مشاہ کے سوالوں کایوں جواب دینا کہ توسيعقل سمجها جائب ورنه قتل ہو گا۔ خسر و تمجھ گیا۔ حاصر دربار ہواتوا فراسیاب کے سوالوں کے جواب میں سے جودن کی بھی پوتھی ، کہی رات کی گرا شے لفظول میں کہ اُن سے با دیشا ہ کا فللم بھی کھملتا ر خَسرو ما ضربموا - افراسیاب سه

بروگفت کا ئے فورسیدہ شباں زمانہ کی بھی بیٹھے کچھر خبرسے - جابوزوں کو بھی کچھی د کھیا ہے اُوٹیس سجھا کییا ؟

شنزادے نے ہواب دیا کہ۔ ہو بے ہتھیار ہو وہ نونخواروں کا کما شکارکے۔

آ قراسیاب مهنسا بهر پوچها که و ایران کوجانتاا و رو پارک پلول سے لواسکتا ہے ؟

تقرمن کی کہ۔ بیمال کے جانور منڈلاتے ،اُرٹستے اور سرم پیٹینا چاہتے ہیں وہ ایک دن اس سرسے اُنز کرصد قد ہوجائیں گے۔

به میکرادیا سوال کیارکر تیراباب کون سے اورایران کیسا بر

بھرآب دیا۔ کہ ۔ شیر، شیرہی ہے۔اس کا ببیثہ خطرناک ہوتا اور ہر۔ اس سے تھراتا ہے۔

ا قراسیاب فرک ہنسا. ایرسوال کیا۔ کر اچھا زانے کی نیکی ہری کو بھی سجھتے ہو ؟

خَسرو نے قبقہہ لگا کر کہاکہ ہاں خوب بمعمولی جا فوریھی اگر تینز و تندیعو تو شِينى بَازِنشيرون لُونگل مِاسكتاب، بأرشاه اوردرباري بنس برشد وخسرو، واقعي إكل محماكي بيران وبيها کې مان ميں جان آئي ۔ شهزا دسه كى رماك موكى عكم جواكرا حيما سه توایس را به خو بی به ما در سیار یُوں کیا نی نسل کچی ا وربچر تورا نیوں (ا فراسیا بیوں) کی انھیں کے ہا تھوں سے گرون کئی۔' أنگستان کانشیکسیر بھی ڈنارک کی زمین پر نہی سین کھینچاہیے۔ مارے إن خسروكا باب سياوين قتل كمياجا اب أوروبال تمليط كاباب شاه ۔ ڈکارک۔ شاہنا مہ میں سیالوش کا قاتل اسکا خسراً فراسیاب ہے۔ اور شیکسیپیرسے بیال، شاہ ہو فارک کا قاتل اس کا بھائی ہے۔ قرووسی

خسرد کو دیوا مذبنا تا اوراس کامعلم بیران ویسا کو بتا تا ہے۔ اور شیک بیبیر، مسلم کو ایک بناتا اوراس کامعلم بیران ویسا کو بتا تا ہے۔ اور تیک بنادیتا میں سے اور تیک بنادیتا سے۔ ہمارے بیار منسرو کامخاطب اسکانانا افراسیاب ہے اور تیک ارب

بهال تهلیت کاچپا، فاصب شاه قو فارک! خسرو، سوالات کا ذو مصنع بواب دیبات و رستی ایمی انتخیس میم بری لفظوں سے کام کال اور این طالم چپاکو پردے پردے میں خوب سنا تاہے۔

د و مختلف ملکوں کے دومختلف قصتوں کا ایسا ٹال میں دیدنی اورلائق غورہے - دو زبانوں کے ایسے ملتے شکتے ہوئے پلوٹ کم نظر آئیں گے۔ اس پر تعجب یہ کرو۔ سُنو ۔

اله سنا ہنا مدتر کوں میں بھی مقبول رہا۔ ابوسعید جنگیزی اشقىندى سنے ( ۲۹ ) ع= د سرور مردم ترکی میں اس کا ترجم کمیا -

مانی ہیں۔ یہ غیر ممکن نہیں کہ شاہنا مہ کی داشانوں کا خلاصہ یا اس کا مواد

ادھرسے اُدھر نہ بہنچا ہو۔ اور بچر بلفاسٹ کے ایکھتے کے قعتہ فرنچ دسے ناگذرا یا
کی بنیا دنہ بنا اور بعد کو دسائٹ عن وہ شبکت پیریا بیکن کی نظرسے مذکذرا یا

اُن کے کا اُول میں نہ پڑا ہو۔ اور پچر خسرو کا وہ لا بواب قصتہ ہملے سکے
مشہور ومعروف طوا مہ کا مزیا ریوٹ نہ بنگیا ہو!
مشرفیوں اور تمزیوں کے اُس اِتّجاد کے بعد جو جنگ صلیب کے خم بونے پرقائم ہوا، سولہویں صدی عیسوی ہیں خاص طور پر، آیران و فرکستا

میں خاتم ہوجاتے ہیں۔ اس زمانے میں فراسیسی و برتیانی اُترانی آترانی اُترانی اُترانی آترانی آتران

سله آیمکنو ( ہیلی ) کا قصد فرمینس ( همهه هم ) کی تاریخ سے لیا گیا اور میلی وہ فرنج میں ( سیالی ایس اور میلی وہ فرنج میں ( سیالی اور میلی وہ فرنج میں ( سیالی ایس مقلف نا اور میلی کی کار میلی کار میم کیا اور آن کارک کھی اس کے قصوں سے مست اثر رسم ہوں -

سے ،اسی عهد میں فتح ہوتا اور پورپ کارستہ کھیل جاتا ہے یشہزا دی مَرَقَقَا (مشهمورڈ سینا کی بیٹی )اسی دُورمیں، آیران کی بُہُوبنتی اور آرمنی و فَأرسى اتحاد كانتج يرم اتاب - أنكلستان سے عبى سفرات اور رابرط بشرلی کا اصفهان میں فیرمقدم ہوتا ہے۔ ان تُسَر لی برا درا ن کو ہرتا رہے دال ما نتاا ورق وموركوڻن كونجي هرصاحب نظريهيا نتاا ورسفرنا مرتسييز (Purchan travel) کو، کون ما طالب العلم بجول سکتا ہے۔ ان تعلقات لے آیران وانگلستان کو ایک کیا۔ ایک ملک سے دوسے طک میں اور تحفول کی طرح ، خیالات وا دبیات کے تحفے بھی تقسیم ہوتے <sup>'</sup> رہے۔ دہی زمانہ دسنالیاء شکت پر کی تصنیف کا ہے۔ اسلے اُریکی ط کے پرد سے میں ضروکی تصویر بھی نظر آجائے تو نیجب کی کیا ہائے!۔

## ازی وفاری

" اینخ دا ن جانتے ہیں کرممشید کو ہلاک کرنے کے بعد ڈیاک دمعرضحاک

لـه تاضن د ولاتا - اسی سے تا زی محلا ایعنی دوڑنے والے - وحتی عرب ، ایران کی سرحد کے یا را تے۔ بوطیتے، مارتے اور بھاگ میاتے۔ اسلیے وہ تا زی کہلائے۔ عرصة بک آیران کا مالک راج به غیر ملکی اورعوب تقاییم بهمیشه اس کے مخالف اور دعا یا پراس کے خالف اور حال است میں الاس تقے یہ مہورس (طهریش)
کی نسل مطالبے کی اس نے آئی کو کیشنس کی کہ اُس قدیم شاہی خاندان کے شہزا دے ملک سے تھا گے اور تھیب گئے۔ گراس گھر کا ایک سے سے ارادہ آئیس بارادہ آئیس نام پوسٹ بدہ طور پر واپس راج د اک کواس کی خبر گئی ۔ آبتیں بکرا ا

یه اور ن بود. است کا یک سبت کم س بخرد فریدون بخیار مس کی مال است کا کریجا گی اور نے کا ایک سبت کم س بخرد فریدون بخیار مال کی در انگلب در کریجا گی اور نظر کی مال ) اس کے قدامول بر فیجک گئی۔ او بنی تصیبت بایان کی را آب کورتم آیا۔ اور آسینے بجو بڑے میں آسے بناہ دی۔ و آل بُر آ یہ دور سے ایسی برطی دور سیلی بنا م ایک گائے ہے تھی ۔ فریدوں اس کے دور در سے ایسی کوہ آلبرز بر ان کمی اور و ہاں رسمنے لگی ۔

مرک در رسے آسے کوہ آلبرز بر انے گئی اور و ہاں رسمنے لگی ۔

مرک در رسے آسے کوہ آلبرز بر انے گئی اور و ہاں رسمنے لگی ۔

مرک در رسے آسے کوہ آلبرز بر انے گئی اور و ہاں رسمنے لگی ۔

مرک در رسے آسے کوہ آلبرز بر انے گئی اور و ہاں رسمنے لگی ۔

مرک کے دار میں مال کر بھر آل کو خور میں باللہ کر بھر آل کی کے دار میں باللہ کر بھر آلے کہ کو خور میں کی ۔

آ ہاک کے جاسوس بلا کے بھے اُٹھوٹ فر آیا کو طرحونڈ نخالا۔ بادشاہ کو جبردی ۔ حکم ہواکہ ۔ وہ ابھی کرط لایا ما سے ۔ ہرکا رہے د وڑ سے ۔ شکل میں

بهو نیچے۔ مگر و ہاں اسوقت مذفرَ انگ تھی اور ہذاس کا بحیے۔ وہ اَ کَبرز بر تھے وَ إِلَى فِي عَدّ مِين اس غريب رآمب اور مجاري ثيراً يد كو مار فوالا . ا يسے ظلم إلى سے خلفت اور ناللال بھى جملک گرط اور رعبت م باغى ہوگئی۔ ویاں کا وہ نام ایک آبن گر دلو ہار ) تھا۔ اُس نے اپنی جاعت تیار کی علم بغاوت نخالا۔ اُس کا ئیر ہرا کا وہ کی تھاتی (پیرٹ ہے گی) کا عقا۔علم كالحكنا عقا ـ كەخلەنت تو ئى أوراس كےسا تقد ہو گئى . كوه ٱلَبرز بر . فريدوں اب جوان تھا۔ اس بغاوت کی خبرکسی طرح اُسے بی اپنے آپنے فاندان کے رحمن جمشید کے عُدوا ورامینے باب کے قاتل،غیرلکی آباک سے بدلا لیننے نحلام مصار درست کئے ۔ ایک گرزینا یا اس پرا بنی پڑ مایہ (جیکے دو د صب یلائفا) کے سرکی نقل ناکر برطور یا د کار رکھی اور عیلا میں گرز گائورترا ریخی بنا۔ وہ زیان کوعنایت ہوا۔ پیر سام زآل اِس کا اوراخیر میں رستم کے اعترین آکر جرے بواے موکے رمرکر تارہا۔ من وگرز ومیدان وا فراسیاب میں اسی گر ز کی طرف اشار ہ ہے۔ فری<sub>د</sub>وں کا واسے ملاعجی ساتھ ہوئے۔ کا وااپنا علم لئے شہزادہ کے

مله بهاتی إبهائتی- ده مجرط جس سے لواراگ بچونکتے ہیں-

ہمراہ ، آد یک پرچرطھا۔ وہ بھاگا۔ آخ پکواگیا۔ قید ہموا۔ اور فریدوں،
شاہ ایران بنا۔ کا واکا وہ علم آرفس کا دیا تی کے نام سے ڈیٹا میں طبندم
ہوا۔ یہ دوفش آیرانیوں کا وہ علم آرفس کا دیا تی کے نام سے ڈیٹا میں طبندہ
کے مقابلے میں تھی نکلتا اور اپنا اورج دکھا تار ہاسہ ۔ آیٹو چر ( فردول
کا پروتا ، کی فوج میں تھی وہ آڑتا اور آسٹ مان سے باتیں کر آر ہا۔ تورا
کی لڑا ای میں شاہی لشکر کے ساتھ تھا۔ میتو چرمیدان میں ہمینچا ۔ ضیمے
گرطے۔ اور سے میرا پردہ سٹاہ بیروں کشیں۔
گرطے۔ اور سے میرا پردہ سٹاہ بیروں کشیں۔

آس شان سے وہ زیرآ سمان کھڑا رہا ہے! ایرانی اسپنے اس نشان کا بے حدا دب واحرام کرتے تھے۔ کیا نیوں سے لیکر ساس نیوں کے وقت کک اسکی محرمت قائم رہی۔ ہربادشاہ اسپنے اس دفسش کے دامن کو زروجو اہر سے تجراکیا اوراس کی شان دو بالاکر تارہا ہے۔ یزدگر دکے وقت میں ، نے آزایوں کے مقلبلے میں جی وہ کالاگیا۔ گرفہ کی دسیہ

مله کآوا کے نام سے وہ درنش (علم <sub>)</sub> ملبند مہوا۔

میں آخر تصند امہوا۔ اور گڑسے نہ عرکوں کے ہائھ لگ کر مایہ ہارہ ہوگیا۔ تر بدول اغیر ملکیول کو کمک بدر کرکے کچھ میں دن دم لیننے با یا تھاکہ اگ کے بیٹوں (سلم، تورہ) ورایرج ) میں اختیابات شروع مہوا۔ اَسَ كَسْنَاكُسْ مِينِ آيرج كام آيا - فريدول نے اپنے اس جھولتے بیٹے کا بڑاغم کیا۔ بعد کو آیرج کے نواسے میتوجیم کواس نے پالا، اپنا ما نشین بنا یا ورسلطینت اُس*ے دیری سِلم و* توگر باپ د فرید وں ) سے گرط کرا بران پر ح طیصے ۔ ان کے منفا لمہ پر مینوَ چہر کنلا ۔ جنگ ہو کئ ا ورسلم و تور، کھیت رہے۔شاہ توران مطے گر توران ندمٹا اور آرا بنوں ورتورانو کی جنگ سینکاط ول برس جاری رہی۔ اعلیمیں جنگول نے اُدھر ( توران ) أقراسياب كوبيداكرديا اوراد صردايران ، رستم كو-شآ منامه ك اصل د و میرو ( مره کار) میں-اوراُن کی اطاریوں کا فسانہ اس کارنامہ

کے میں : ایران ہمیشہ سے خداپرست اورکسی ایک صافع کا باننے والائقا۔

له تورك نام سے توران اور آيرن (يا ايران ، كے نام سے آيران كالا-

خالق کے لئے قدیم خارسی کالفظ خود آ، (جوکشرت استعال سے) خُدا بنا خود کہتا ہے کہ آبرانی خُل ھوادیاہ اُستیں، ہی کے قالل نہیں بلکاس صارفع کے (بلا شرکت نیمرے) خود بجود موجد دہو جانے کو بھی تسلیم کرتے عقے۔اسکئے وہ، وجود باری تعالیٰ اور توحید کے مسئلہ میں تیہو دیوالور مسلمانوں کے برابر ہے۔ ہاں باسانی اس کا بیتہ نہیں ملتا کہ اُن دایرایوں کی زمین برکب کب اور کس کش نی کا ظهور بُواجس نے ان کو وحدا نیر سے جائی اور اُنھیں ایک روشن ومصنبوط قانون بھی دیا؟ گر کیخسرود تقریبًا الهزار برس قبل مسے ) کے بعد ہی اُن کے بہان ایک بنی ظاہر ہوا۔ برس قبل مسے ) کے بعد ہی اُن کے بہان ایک بنی ظاہر ہوا۔

کیخسرونے سلطنت ترک کرکے اپنے فرزند تہراسب کو بادشاہ بنادیا۔
اورخود عبادت اکمی میں مصروت ہوگیا۔ اس تہراسپ نے بھی آخر ڈنیا
کو چھوڑا۔ اوراہنے ولیعہد گشتاسپ کو سلطنت دیکر گو مٹرنشین ہوگیا۔
اس گشتناسپ کے مبارک زمانہ میں اُس آریا و آیرانی مجمبر کا ظهور ہوا جسے
داکشو) زرد شت کھتے ہیں۔ اس عجی نبی نے مذہبی معاملات میں اُلیران کے

لمه شنراد کو قرآ دمیرزا، اسپے نامرُ ضروان، بی قدیم ایران کے اکثر اِ دستا ہوں کو بی بھی تسلیم کرتے ہیں۔

اورمضبوط کردیا۔اورحب سے وہ زمین ،اکین پرست (ایک قانون کے ماتحت ) ہوکر آیا دوآ راستہ ہونے لگی۔ توران (جنگ جوئی کے مواجس کا کوئی مذہب ڈسلک مزعقا) ایران کے مس نئی دزر دشت ، کےخلات اسلئے کھڑا ہوگیا کہ زرد نشت نے کشت و نون کو منع کرکے زمین خدا کو آبا د کرنے اورسٹوارنے کامبق دیا تھا۔ یہ احکام، ٹوراتیوں کے مملک کی صند کھے۔ تورا نیوں اورآیرا نیوں میں اب ندمہی جنگ جیڑی ہوا آسٹاریر (بِهرشاهِ كُنْ تَناسب) كے بازئ سے سر ہوئ ا توران ( يا تُركان یاُ کلب ترک ) خدا پرست بُوا ہو یا نہ بُواہو ا وراُن کی وحشت دُور ہو کر اُن میں آئین پرستی بھی آگئی ہویا نہ آگئی ہو، گراران سوفت کی نبول کے اخیر با دشاہ دارا کے (دوم) کے وقت تک مدمہب پرست اور آئین وس<sup>ت</sup> بنثار بإ \_

آیرانی دکیانی آوران سے فارخ ہو لئے توابنی زمین کو گلزار بناسفے لگے اُن کا دآراب داقول ہوہ شاہ فارس ہے جس نے اپنے کک سے قربیب کے وحشیول کورام اور آجورج کو اجرج کے سے نونخواروں کا سدباب کردیا۔ مدہ ذوالقرشن (دوسینگ والہ) یالقب اس بادشاہ کا ہے جو هنرت دانیال (باق جربیہ کے اُن فرائق میں کا ساتھ دانیال (باق جربیہ کے اُن کے دوالقرشن (دوسینگ والہ) یالقب اس بادشاہ کا ہے جو هنرت دانیال (باق جربیہ کی دوالت

پرسته، دارآبند که لاتا اوراب بهی موجوده به اس طرح اپنے ملک کو جنگیوں اور بیرونی حلول سے حفوظ کریے وہ اورط من بڑھا ، تیمے کو اسی حفوظ کریے وہ اورا من بڑھا ، تیمے کو اسینے نے زیرو زبر کیا ۔ یو ان کا طبقہ اسی نے الٹا ۔ اوراس زمین کو بھی اسپنے زیر گیس کرے ، آیران کا باج گذار نبالیا ۔ مصروبو نان سے حکمتیں لایا اور ایران کو بھی ان نعمتوں سے مالا مال کردیا ۔

تھی آنی سلطان فِلٹِ (جوایران کا باجگذار تھا ) کے بعد اُس کے بیٹے سلہ سکندر کا نفسیبا جمکا ۔ اُسے ایران کی سروری شاق تھی، دارا کے د ّوم

بغیبره مره ) (بی ) کے ایک قاب کے مطاباق دو بڑی سلطنوں کا مالک تھا۔ اس باد اس کو سکندر کھیا غلطہ اسکے سفر کا حال اور ہونان سے ایران دہند کی آنے کارستہ معلوم ہو چکا ہے۔ اس نقشہ میں کوئی ایسامقا م نظر نہیں آتا جمال اس نے آئ وحتی قوموں ، الجوع و جاجوج ) کا صدبا ب کیا ہو۔ یہ دارا سے اوّل (ہ مہر ۔ الا ہ قبل سے ) با در شاہ ایران و مبید یا دوغیلی سلطنوں (ذی القریش) کا مالک تھا جس نے ایران کے ان مرحد کی انسان کھی ایران کے ان مرحد کی انسان کھی میں میں کا مالک تھا۔ جس نے ایران کے ان مرحد کی انسان کھی میں کو میں اس کے دہن سے بدا کی تھی اس لئے اسے رخصت کردیا۔ وہ حمل سے سے تھی مسکندرائس سے بریدا ہوا۔ لیکن فلیب نے اسے جھیا یا اورسسکندرکو ابت سے خور کردیا۔ وہ حمل میں میں میں کو دیا۔ وہ حمل میں میں میں کے دہن سے بریدا ہوا۔ لیکن فلیب نے اسے جھیا یا اورسسکندرکو ابت اسے تھی اور اسکندرائس سے بریدا ہوا۔ لیکن فلیب نے اسے جھیا یا اورسسکندرکو ابت اسے تھیا یا اورسسکندرکو ابت

کوزیرکرنے نخلا۔ دارا ، اپنے جاکروں کے باتھ سے شہید ہوا اور سکندر یے رہے فارس کا مالک ہوگیا۔

سكندرك بعدآيران ابترتقا قديم تهندوستان كى طرح وبال بهي چھوٹی جیوٹی ریاستیں بنتیں اور گرانی رہیں۔ اخرایک آیرانی شہزادہ ٱرِّكُ مُتْرِيًّا يُكَانُو ( آرد شير بالجال يباساني ) اپنے ملك كى بيصالت دَعِيْكُر اعظا ۔ اس نے آن ریاستوں کو مطا کرا کیس مضبوط سلطنت قائم کی ۔ اور بواکنوں کے ہا عقوں سے جوصنا دید رجھی برباد ہوئے عقے انتخیر کئی ازسر نودرست وآبا دکرنے لگا۔اپنے گمٹ دہ مذہب (زر دشتی ) کو مجائ تلاش کیا اور اس میں تارہ روح پیچو بھی ۔اِس اقبال مند ہا د شاہ کے نام سے وہ خاندان روشن ہوا جسے تسآسانی کہتے ہیں۔ اورجس کے قبال

لے سکندرا وروآ دامیں ابھی جنگ بھی نہ ہونے یا کی تھی کر دآ را اپنے دوند بیوں (ماہبار ا درجاں سبارنام ) کے ما تھوں سے قتل ہوا۔ سکندرنے مُناتو بیحد غم کمیا ا دراُن قالموگ

ر ا الله يرلفظ متعدد طرح لكها ا در ولاكيا ہے۔ توران وتركي مين أرد دشير ريعن ايك كروه یا نشکر کاشیرو سردار ) ہے - سی لفظ اُردو یورب جاکر تبورد ( مصر مصر کو ) بنا - اور

مېندىس وە بمارى زبان بوگيا ـ

کی مہار (تین سوبرس بعد) قادسیہ کے میدان میں جوسٹیلے عرب کے ا با حقوں سے آخر خزان ہوگئی!

آردشیرکے بعد عرصة بک آیران میں کوئی ملکی و مذہبی انقلاب نہ ہوا ، لیکن اس کی اولاد میں ستناہ پوڑوہ با دشاہ ہے جس کے عمد میں حکوم آتی کے آرژنگ نے ندہبی جنگ جیطرکر خدا پرست زر دستیوں کو معورت پرست بنا ناچا ہا۔ گراس شناہ پور کے بوتے ہم آم نے اس کا رنگ مٹاکر اپنے ندم ہب کورنگیونیوں سے بچالیا ۔

یعقوبی، صاحب آلفهرست اور بیرونی کے سے موُرخوں نے اس مشہور آتی کا جو حال لکھاہے اس کا خلاصہ بیر ہے۔

وه ملات المراع ميں بدا ہوا۔ يہ ہدا نى تضامگر با بل اور عراق يس اس كى عركذرى - و ہال اس نے ايك شئے مسلك كى بناڈالى اش كا عقيده تضاكہ يہ عالم بظلمت و تورسے گھرا ہجوا سہے - اور ائن دوكے دوعلحدہ خالق ہيں كو اور مير كر - يہ دُنيا بسينے بسانے كى جگہ نهيں اسے اُجاڑتے اور خود كو فيا كرتے رہو۔ كى جگہ نهيں اسے اُجاڑتے اور خود كو فيا كرتے رہو۔

کاایک ہی فالق ماننتے تھے۔ د ور ہے یہ کہ انشوزر دشت نے ملک کوام باد کرنے کا حکم دیا ور رہیا نبت کو منع کیا تھا۔اس سلنے وه مان كے خلاف مولے - شآه يور نے ندم بي مباحثه كرايا - مانى بإرا، اورا خرتهندوستان، نتبت اورتعیتن کی طرف میلاگیا ، اور و بال ابنا عقیده محییلاتار با منآه پورک بعداس کابیا مرمز، باد شاہ ہوا ،اور پھر بہرآم داول )اس نے آن کو ڈھونڈنکالا، بلايا ـ بجرمبامضة كرائب \_ اوركهاكه احجاتم دنيا كونا پاكسمجيته ، اوراً سے مثانا چاہتے ہو تو تم کوست بیلے فنا ہونا چاہیے! يكهكرمبرام نے أسے قبل كرديا (ملك عيم) مَا آن كى طرف أكثر كتا بي عبى منسوب بين جواس في اليف عقيد الم متعلق للهيس اورعام كين- اس نه اكه طرح كينهائت نوبصورت حرو بھی ایجا د کئے تقے جوتصلوپروں کی شکل میں (بطوررمز ) لکھے جاتے ہے جں کتاب میں وہ حروف تحریر تقے وہ آرژنگ دیا ارتنگ کے نام سے مشهور مبوئی۔ آن کا دعوی عقاکہ وہ آلما عی ہے۔ اسکے اُس کے مرمرو نے اُسے کتا ب اللہ کہا۔ آرڈنگ مانی وہی مشہور مصوّر کتا ب ہے حبسکا

نام ہارے آدب کی زبان پرہے۔ اور اس سے قسم قسم کی تشبیهیں اور استعارے پیدا کرلئے گئے ہیں۔

مَا نَى فَنَا ہُوا مَرِّهُ اس كا آرژنگ صفح رسیتی مطاا ور نه اس كاعقیدہ مرد ہوا۔صاحب الفرست اور تیرونی كہتے ہں كہ۔

"اسلام کے خلور کے بہت بعد لینی خلیفہ مدی عباسی (بدر ارو رشید) کے زمانہ میں جمی عراق میں ، آتی پرست عام طور برد کھا دستے تھے۔ بہت سے لوگ ظاہری مسلمان تھے، مگر در ردہ آتی دوست ۔ ان کے مٹانے کی فکریں ہوئیں مگریذ مٹے۔ اور موز آلدو

ولا على كيوقت كدر أكراجي خاص تعدا وتقي"

ما آن کے عقایر، تبت و تیمین و ما تیمین اور قرغانه ہی کونمیں بلکہ دشقیوں اور عراقی اکتر فرقے اس سے متاثر اور عراقیوں کے اکثر فرقے اس سے متاثر ہوئے۔ اکد تُنیا ایک مردارہے، اور ہوئے۔ اکد تُنیا ایک مردارہے، اور اس سے جائدی فیا ہوئے۔ اگر تُنیا ایک فیا ہے اور اس سے جائدی فیا ہوں کے مصافقہ کے ایک کی زبانوں پر حاری

سله نتبا فی الله ، اناایخی ا و راس طرح کے دومرسے خیالات بھی غیراسلای اور مائن و با ل و عراق اور فرغانہ دغیرہ کے تیجنے ہیں جو وفتا نوقتام سلانوں کے دلونیں گوکرتے اور نفید کا زی زم ہیں دُور کر آدریو۔ ہوگئے۔جن کے میال رُمہا نیت حرام عنی اور حیفیں و نیا کو آباد کرنے اور سنوار نے کا حکم دیا گیا عقا۔ نائیوں کے ایسے عقیدے ہمارے ادبگا تکیۂ کلام بنے اوروہ اکثر صوفی ادیبول کی زبانوں سے محل کرعام ہوئے اور ہمارے دلوں میں گھر کرگئے۔

آن ہی آساینوں کا وہ مشہور سناہ نیک دل ہے جس کا مسل کا مرکم کہ اور آن میں آساینوں کا وہ مشہور سناہ نیک دل ہے جس کا مسل کا کھنے اور آنوشک اس کے اس کے عمد میں مشہور مجوا۔ اس کا زمانہ یا د کا رہا۔ ہمارے بنی سی میں اسی کے عمد میں

بیدا ہوئے اور حضرت نے اس برفخر فرمایا۔ توشیروان کا دُور عدل وا نصاف ہے :

توشیروان کا دُورُ عدل وانصاف کے علاوہ اور باتوں کے الیے ہی مشہور رہا ہے ۔ آردشیری کے وقت میں آیران اپنی کھوئی ہوئی عظمت بھر حاصل کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد ہر بادشاہ نے اس پر کچیر نہ کچراصاف کیا۔ گر توشیر وال کے عمد میں ، ساسانی دارائے کیانی کے بعدوث نظر ہنے لگے۔ رو میوں نے اسی بادستاہ سے شکست کھائی۔ یو آنی فلسفہ و علوم اسی کے زمان میں ایران میں عام ہوئے قیصر مبتنین سے مذہبی تعصدب سے جن یو نانی حکا اور مشہور فلسفیوں کو اسپنے ملک سے بدد '' نوشیرواں مرمن ایک بادشاہ تھا بلکہ اسپنے تحت پر بھی وہ آفلاطو کا ٹاگر درشید نظر آتا اور حکمت ومنطق کے زورسے انصاف کر تاتھا ؟ دملد، صفحہ ؟ ٠ ٣ - ٢ ٩ ٢ ستائے ہے ''

ہند وستان سے علوم و فنون بھی اُسی کے مبارک عہد میں آیران ملکے بیترانگ (شطرنج ) کا ساعلمی وشا بی کھیل فشیرواں ہی کے زمانے میں ہندسے آیران گیا اور وہاں وہ سٹ ہی بساط پر دوسری چیز ہوگیا۔ جیج تنترا کی سی حکمت بھری کتا ہے بھی اسی دور میں ہند ہے آیران کئی۔ شاہی حکم سے وہ ،سنسکرت سے بہلوی میں ترجیہ ہوئی اور بعد کو وہ عزب جامہ بین کر ملیا گود منہ کے تعبیس میں طاہر ہوئی ! ۔

له چټرانگ د چتر، چار اورانگ معنی اعضا، شطرنج س اسوقت چار ہی مُهرے ہوتے تقے۔ اسلام اسے چتر انگ کدا گیا۔ ملک وخ تنشرا بسنسکرت سے مہلوی زبان میں بجکم نوشروال تحر، عمل جینے بوران مقط ذر دشتی مفری میں ترحمہ کیا مجردہ می <u>فارسی س نوارسیل</u> کے نام سے جگی۔ اور اکبر کے وفت میں میار زائش منی ۔

کسری (نوشیروال) نے خب تان کے ایک شہور مقام گندِشاہ یور ( جُنرِشاه پور) میں ایک وارالعلوم ( یونیورسطی ) بھی قائم کیا۔ وہا تحت وفلسفه ومنطق اوررياضي اورد وسرك فيؤن كي تعيلهم دى جاتى - آيرانيو نے اس درسکا ہ سے ضاطر خواہ فا مُرہ اُ تھا یا۔ اُکن کے داع ورست مجولان موئے۔ اور بھیراً بحفول نے اپنا فلسفہ ایک د وسری بنیاد پر قائم کیا اور وه خالص آبرا بی تحفه کها گیا۔

عرَبوں کے حلہُ آیران کے وقت گوان عجبیوں کے قوائے طا ہر کمزوزنظر ا کے مگران کے قوا کے باطن اپ بھی توی تقے۔ اورعیاسیوں کے عہد میں جبکہ تو آآن سے عراق میں علوم وفنون اسفے لگے۔ تو آیرانیول نے بھی ان کے ترجے وغیرہ میں خاصی مرد دی ۔اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو پہت قبل ما میل کر میکی اوراس خصوص میں عراقیوں سے افعنل تھے بیچرکب عَبآسیوں کا روال شروع ہوا توعلم وادب، آیران کی زمین کی طرف السليح عجميماً يأكه وه استكرابل تق اورممبقر! آیران کی قلمی وا دبی ترقی میں نوشیرواں نے شاہمی حصتہ کیا۔ اورا

مله شابی صدر انگریزی س لائنس شِیر ( معمد معمد ماری ) با قی طلب

مششتری اخیرخلفائے علباسی اورا خیرمغلی دکور (مہند و متال ) محشابو کے نمونزا درانے وزمروں کی کٹھ تبلی تھے۔ اُمرا، جسے عاستے آتھ ن جمشید براسے بھاتے اٹھاتے تھے تخسرہ پر دیز بھی اسی طرخ تخت تشین ہوا۔ سلطنت کمزور، رعایا منتشرا در نوج ابتر تمقی. نطا هری تقاعط اور بیاغ ور کے سوا عکومت میں کچھرا تی مزتقا برنشتیریں ، اسی خسرد کی وہ محبوب نکین ہے ہو فر ا دسے منسوب ہو کرمشہور ہو لی ا وربھارے ا دب کی زان یر چرط حی ہمو کی اب بھی مزا دے رہی ہے! اسی عاشِق مزاج وآزا دبادشاً كے زانے میں ، ہارے بنی عولی كا ظهور ہوا ۔ استحقرت نے اپنے شاهن لانے کی خرا ورحکم خلاکوانے کی وغوت جاں اورحکم اوں کو بھیجی، وہاں خسروك نام عبى وشقر كيا ـ مست والست ير دير اسع فاطريس مذلايا ـ اوراً خراس کے کچھری دنوں بعداس کا نتیجہ ظاہر ہوگیا۔ پوکران دخت ، شنین دِه ا درآرزم دخت بھی ملکہ وسٹاہ شطرنج تھے وہ زیج ہوکے تو ایرانی بساطیر ازی تھوڑے اور پیادے دوڑنے لگے!!

عرب و گھم ز پورشنن ده برگویم دگر ازان سناه آزاد جویم خبر

اب تزدگرد ، محل سے بحل کر تخت کیان پر بیطا۔ یہ نام کا گرد تھا،کیا يرد ارتا عرب اسي كررا زمين أسطة عجم أن كا يائين باغ عقار أودهر ا كرا وراس كالمشن مع لاله ونستران توطر في سه تین کی سبیریر موتا ہو محلوا کم میری ہے دست باغبال روکے گئے۔ اس کشاکش میں ہ بین گونهٔ اماه بگذشت نتی همی زرم مجستند تا قا دسی صلح نه ہوسکی اور فارسی و آزی کھرطے ہو گئے ۔ تو بین کلیں ۔ دفت برانے اور نامے کر انے لگے۔ اطانی چٹری۔ اور برآ مدیکے گرد ویرشدخروس ہمہ کرشدے مردم تیز گوس ا بری خون ریزی ہو ئی۔ فآرسیوں اور تا زبوں کا یُرا ناعنا دزگ لایا۔ سهٔ روزاندرآ نحایکه تود حنگ برایرا نیاں بربود آپ جنگ وه بلبلا أعظ - بي زبانول في من زبانس نال دي - سه چنان ننگ شدروز گار نبر د گل تر کور دن گرفت اسٹے مرد

ال حاشيعنى، ، يرلاطلم-

اس پرجھی وہ لرط تے ہی رہے ۔ اب ہاری طرف تسعد (ابن و قاص ) نظلها ورا د هر سنه رستم ( دوم ) که سردار سُردین اور اس جنگ کوانجی را رئیستم از تشنگی شدچوناک زیار گشت اندرد باصاک عاب گراب بھی اُس نے رستی دکھانی اورایک ہوشیلی قوم کے سپاہی کے سامنے کو دیڑا۔ سے کرط کا کے اپنے گھوڑوں کو گردا گئے سوار اوران مرد ول کی نبرد ول کا ناشه دیکھنے لگے۔ یہ دو کول کی نہیں دو نوموں کی گریں تھیں۔ بڑی کا وُز وریاں ہوئیں۔ گر تلوار نے فیصلہ کر دیا۔ سعد کا اِتحراثها اوررستم کا م سرد حرفسے گرا فرق بہ مالیں قدم کے فيصله بوگيا- قدسيكى وهشهور حنك يون ختم بونى- سه چودست عرب برجم چیره سند · هی بخت سآسانیال تیره شد حاشد روال عدد اورناك باع بن - نواكول من ده بجاك جات - اور ائن سے سباہیوں کے دل بڑھا کے جاتے عقہ -ساشدمىغى هذا - له عرر - انىت مجى سے -

زمینون ا درملکوں کی طرح المحکیک دل آبا سانی سرمیس موستے سی صال عرب وآران ا ورع لوں اور ارآنوں کا رہا۔ زمین آران، عرب کا ایک مصدیٰ ۔ گرآیرا فی عربوں کا حصہ نہ سنے ۔ آپاک رضحاک ، ازی کے وقت سے عرّب وعجم کا افران چلاآتا اور ایک دوسرے کو نفرت سے دیجشاتھا مسلانوں نے فیٹا بیزان کے بعد، عجمیوں کیساتھ مبیا برادرا مر سلوک کیا۔ اگروہ جارى رښاتونهٔ تازى! نې رسېنے نه فآرسي۔ قومي انځلام د مورموتاا ور په د و نول قویس ایک مهوکرا ورصرت مسلمان بن کراپینا کام کرتیں ۔ گرجیساکہ قبل باین موجکا وه شریفانه برتا ؤ قائم مزر ه سکا- ۱ دربیانسی کا بینچه تشاکه در بره سوبرس کے اندرہ آیران عربی حکومت سیع آزاد ہو کر، نو دنخار ہوگیا۔ عارا آئنده باین ، غرب توجم کے اس صتر تا رہنے کا ایک فلاصدا ور بھر آبرا نیوں ، کے دست یا جہ ہوجائے کا ایک مختصر خاکہ ہے ۔ نوشېروال کے بعد ایرانی حکومت حقیقشاً ایک کیمس مجرا و نبه مخی - برگھری

اس پرمیاں سکتی تھی۔ گریؤ توں کوائس کے وبانے میں ہزار د شوا رہاں ہوئیں

کیوں ؟ عمد قدیم یہ دونوں (فارسی و تازی) قویں ایک دوسرے کو مقار
سے دکھیتیں اور آبس میں ارطق جبی آئی تقیں۔ فارسی ، ان آبانوں کالینے
ملک پر فیصنہ گوا را نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جان قور کر ارطب ۔ اسلئے جنگ
قارسید (سالم می سے جنگ نہا وند (سالم ہی کہ جا رسال کی لگا تا ر
کوسٹ ش اور سخت خون ریزیوں کے بعد آبائن (جوع اق سے ملا ہوا تھا) بر
قبصنہ ہوسکا۔ یہ جنگ بھی فیصلہ کن نہ تھی ۔ فارس اور دوسرے صوبوں کے
قصرت میں بہت دن لگے۔ بھر فارسیوں کی جا بجا ریاستیں برستور قائم رہی
اور وہ عباسیوں ہی کے وقت تک نہیں بلکہ بہت بعد نک باقی تعبیں۔ اور
اور وہ عباسیوں ہی کے وقت تک نہیں بلکہ بہت بعد نک باقی تعبیں۔ اور
افروہ عباسیوں ہی کے وقت تک نہیں بلکہ بہت بعد نک باقی تعبیں۔ اور

آمویوں نے اُلگٹ مقاب ہزار نہینوں لین کم وبیش نوسے برس حکومت کی۔ اُن کا عَبدا کملک (بن مروان) اور حجاج تک آیرا نیوں کو سیدھا نرکر سکا۔ بلکہ اُلٹا ہوا۔ انتیس آیرا نیوں سکے زور شورسے ان را مویوں ، کانشا گرا۔ اور عباسیوں کا علم کھڑا ہوگیا۔ ابومسلم خراسانی نے دمشق کا طبقہ الٹا۔ الح گرا۔ اور عباسیوں کا علم کھڑا ہوگیا۔ یہ بن امریکو تاراج کرکے بی فاطمہ میں سلطنت قائم کرا جاجا بھا۔ گراکی غلطی سے ایسی خلافت کا سرا بین عاس کے مرچر شماییا۔ سفّاح دعباسی ، کارآئت عراق پرلهرا نے لگا یمنفعور و تهری (عبّاسی) کی خلافت ، اصل بر کمیول (آیرآنی ) کی حکومت تھی سروہ سلطنت پر قالین اوراُن ضلفا ، کوابنے پنج میں لئے ہوئے ۔

آرون در کیماکراس کانتیج بھی فاطر خواہ نہ نکلا ۔ کر مکیول کوزیر کرنے کے بعد
اس نے دکھیاکراس کانتیج بھی فاطر خواہ نہ نکلا ۔ کسی ایک خاندان کے مشادین
سے کوئی قوم نہیں مٹمی ۔ اورائس کے خیالات وجر سیات برآسانی مونہیں
ہو سکتے ۔ اسلئے اُس رہارون ) نے آبران میں ایک شادی کی کہ اُس با نو
سے جوسٹ ہزادہ ہو وہ خسر وغم تھا جا اسکے اورایرانیوں کاع کوئ سے قدیم
قوی تنظر کم ہوکر اُسے شہزادہ ) آئندہ بے زحمت ، حکومت مل سکے ۔
قوی تنظر کم ہوکر اُسے شہزادہ ) آئندہ بے زحمت ، حکومت مل سکے ۔
آبرون نے اس معا لمرمی بھی حدکی کوئشیش کی کہ اُس کے بعد اُس کے بعد اُس کے بیٹوں میں صلح رہے ۔ اُس نے اپنا وصیت نا مہ درکہ اُس کے بعد اُس کا بیٹوں کی اُس کے بعد اُس کا

بڑا ہیٹا انین غلیفہ ہو، پیمرامون ) خانہ کعبہ میں لطاک دیا کہ اس برعل کمیا جائے گزیتجہ کچھ نہ نخلا۔ ملکہ آرمیدہ (عُربیق) آئین کی۔ اور آیرا نی ہا نو، آمون کی آیس تقبیس۔ آرون کے مرتبے ہی، بھا یوں میں اختلات مشروع ہوا۔ عَراقیوں کئے آئین کا سابھ دیا۔ اور آیرانیوں نے آمون کا۔ جنگ چھڑی۔ آئین نے شکست كها بئ ماراكيا- اور آمون تحنت خلافت برمعطا-

. ظاہرایران کی مدد سے امون فلیفہ ہوا تھا۔ اسے خواسان کی حکومت ملی۔ گرو با سبت جلد، اس کی ا ولا دا تنی زور دار و خود مختار موگئی که خلیفه وقت كواكن كے توڑنے ميں بڑي زميس ہوئيں۔ ال طاہر كا خاتمه ايك ستيتالى اور خالِص ایرانی، لیعقوب البیث ) کے ہا عقول سے ہوا۔ اور میہ وہجی تعقوب ہے حس کی قومی حوارت اور وطنی محبت نے ، نوسیموال کی جمع کردہ تاریخ عِم کو ہیلوی سے ، م س وقت کی فارسی میں ترجمہ اور یز دگر د کے حالات ۱ ور فارسیوں پر آزیوں کی چڑھا ٹیوں کی وار دات، اضافہ کرا کے محفوظ کردا۔ یہ وہی مجموعہ تقاجوا ل تیقوب کے زوال برا ل سا آن کے ہا تق لگا اور دقیقی کے سامنے رہا ۔ اور بحر قرد وسی کے شآ ہنا مرکی بنیا دبن سکا۔ یعقو بوں کے بعد کیا ماینوں اور دیمیوں میں آیرا ن تقسیم ہوگیا۔ عراقیوں كى خلافت اب برائے نام اور آما مانيوں اور ولميوں كى چوكان بازيوں كا ا کیے گیند تھی ۔ جو کیمی اُک کے اُسے آتی اور کیمی ان کے اِسے لُلْتی ۔ اِن دولوں میں قومی حرارت اور وطنی محبت موجود تھی۔ وہ عزا قیول کی معمولی سردری کونجی دکھینہیں ملکتے تھے ۔ ا ورتغلافت کو اپنے پنچے میں رکھ کر آز ہوں کو

فَآرَس بِیوْل کا دُست کُرِبنا نا اوراکن سے اپنا بدلہ لینا جاستے تھے ۔ کیفیس کوٹِ شُول کا نیتجہ تھا کہ آبندا داتنا کم ور ہوگیا کہ محمود (سلطان) نے اُکس پر پرط معالیٰ کی دھمی دیدی ۔ مبکا ذکر اُوپر ہو چکا۔

انفیس اینوں نے اپنے ملک وقوم کو برطعانے اور آیرا نیوں کو اُجار کی غرص سے دقیقی کو تا ہے جج کی نظم کا حکم دیا اور صبیسا کہ کہا جا جا وہ کا کا اد صورارہ گیا۔ دنیکیوں نے بھی اس میں زور لگایا اور جا ہا کہ یہ بڑی بجزاُن کے خاندان سے منسوب ہوا ور دُنیا میں اُن کا نام رہ جائے۔ گراس کام کا انجام قردوسی کے لئے مقدّر تھا۔ وہ بُورا ہو ااوراُس کا شاہنامہ آ حسنہ سانا نبول اور تحمود کے نام سے صفی روز کا ریرا گیا ہ

شن چکے ہوکہ بیٹا منا مرہ آیران میں گنشہ مبو کر کس طرح ایک حشر گیا۔ فارسیوں کو آزیوں کی زبان سے اتن خیرین عتی - کم اعفوں نے نوشندلی سے غربی کو آلا محار نہ نیایا - عبا سیوں کے شروع عمد ہی میں ، آیرانی اپنی زبان کو یا دکرنے لگے ۔ اور عمید الملوک نے آخر ملکی دفتروں سے غربی کو خارج کرکے

سله خلفائت راشده محدزانه میں ملکه اسکے مهت بعد یک اکثر دفتروں اوڈھسومٌ اصیفر ال کی زبان فارسی تقی۔ بنی اگریہ نے د فا ترسے فارسی فارج ک - گراس عمیدا لملوک ایرا نی نے پیمرا بی زبان فترونسی اخل کی پھرفارسی کو داخل کولمیا۔ عرکی سے عام طور پراس وقت وہ وحشت۔ اور شاہنا مدسے اتنی محبّت بھی کرا بنے اس قومی کآرنامہ کی نسبت انفول نے جوشوں میں مشور کردیا کہ وہ عربی سے پاک ہے۔!

آس کتاب بھی کا اصلی مقصد عمیوں کے موکت قلب کو تیز کرنا تھا " وہ مطلب آوراً نیوں اور آیراً نیوں کی منگوں کے بیان اور آئی کی غیر معمولی سجا اور وطن کی محبّت اور اس کے دفاع میں اس کی طاقت و سمت کے ذکر خیرسے پور ا ہوگیا ا کتابیں کہی خاص غرض سے آتی ہیں اور ا بنا کا م کرجاتی ہیں۔ شاہنا مدکی بھی ایک غرض تھی۔ مردہ دل آیرانی اسے بڑمو بڑھو کرزندہ

ا نده زبانول کی تولین بیسے کہ وہ باہر کی لفظیں لیں اوراپی لفظیں دو سروں کو دیں۔ ویں بہلوی میں دیں۔ جو زبانیں اس صفت سے خالی رہیں وہ مردہ ہوئیں۔ فارسی بینی بہلوی میں ایک عرصہ سے بابلی، تملسانی اسسریانی اور عبرانی الفاظ مخلوط ہور سے تھے ۔ تماق جم کی زبان پر۔ عراق عرب کا اڑ بھی تھا۔ اس لیے فارسی قبل سے عربی الفاظ قبول کر دہمی تھی۔ تم بول سے بیا اختلاط شروع نہیں ہوا۔

ر با شامناً مرکا عربی سے پاک ہونا۔ یہ سرا سرمبالذا درایک بوش کی بات ہے۔ ہاں فرد وسی نے صرورت سے زیا دہ عربی الفاظ استِقال نہیں گئے۔ م س زیانے کے لئے یہ بھی بڑی تعربین کی بات اور فارسی کے سیم ہونے کی دلیل تھی۔ ہوئے اوراً سے حفظ کرنے مدیوں کی غلامی سے آزاد ہونے اور عاقبوں
کے پنج نظم سے نکلنے کی فکر کرنے لگئے۔ اورائس میں کامیاب ہوئے۔
ما اینوں کے بعد سبحوق اُسطے اور بھر تجنگیزی۔ یہ خاندان گوخت لفت
اورا یک دوسرے کی صدیحے۔ طریح افلی مروری کے مثا نے بہتینول کمیل شاہنامہ المجمیوں میں جوائت کی دوح بھونک کر آئزہ کے لئے اور سبق مثناً ہنامہ المجمیوں میں جوائت کی دوح بھونک کر آئزہ کے لئے اور سبق بھی اُنھیں پڑھا جکا تھا۔ اِن میں سے تا زیوں کی تا خت کا اخر باب کھلا ہوا تھا۔ اس کتا ب عجم کا مقصد کچھ ہی ہو۔ گر عراق کی ک نسبت (رستم دوم ہوا تھا۔ اس کتا ب عجم کا مقصد کچھ ہی ہو۔ گر عراق کی ک نسبت (رستم دوم ہیں اور اُل کی ذبان سے) سے

زشیر مشتر خوردن و سوسمار عرب را بجائے دسیدست کار کرملک کیال راکنند آرزو تفویاد برجرخ گرد اث تفو

کاسارجزے سمندنا زیرایک اورتازیا مزہوا

فآرسی اُسے پڑھنے اور جھٹو ہتے اور ہوش میں آجاتے۔

آیسے شعروں کا اثر مذصرف دلیمیوں ، سا مانیوں اور سلوقیوں ہی پر میلا۔

سله جو ذرا فارسی مسیمس رکھتے ہیں۔ انفیس بیدا شعارا زبرایں۔ ا دھرع لول کا ذکر آیا۔ اور پیشحرز ان برجاری ہو گئے کسی کلام کی بزرگی اس سے زیادہ اور کمیا ہوسکتی ہے ؟!-

بلکه وه عام چوا ۱۰ ورکل فارسی دال قومول کے دلوں میں گھر کرگیا آجنگیزی بھی فارسی دال ہی سے۔ اور مرحم عرب کی طرح مدر کے ہو سیسلے۔ اور شعله سال بعراك مانے والے رمٹ بنا مركى آگ سے دوركيو كررستے ؟ وه جب زور آور ہوئے تویاس کی زمینوں پر ہاتھ مارکر عواق کی طرف تھیلے۔ سامان ممرد نے تو خلیم والت کوصرف وحکی دی محی ۔ اور سکو تی طغرل نے تو القائم (عبّاسي) كونما لي اپنج بغَروسشكغ بيس ركها عمّا - مُريد چنگيزي ابے ترکمان جا ندار وصبار فتار کھوڑے دوڑاتے بندا دے سر پرسوار موگئے بَلُكُونَ بَعْدَادِيول كوبلاك اومستعصما وراس كة ازيول سے عَلَق كو ایک مرت کے لئے یاک کرکے قا دسیہ کا بدلالیا اور تحت کیان کے آرزو مندول سے فارسیول کا آبج مجین کرانخیس ترکول کا بندہ بنا لیا۔۔۔ چنین ست گیمان نا یا ئردار! تغداد کے سویلیزلین کی اول تباہی پر برطب بڑے مرشیے کھے گئے۔ اور

بغداد کے سویلیزلین کی ہوں تباہی پر برطے برسے مرشے کھے گئے۔ اور حق کیے گئے۔ گرقویں کمریں کسنے اور میدان میں آنے سے زندہ ہوتی ہیں۔ نرکہ مردہ دلوں کے نالوں سے اِنچیبرکٹا فرماتے ہیں کہ اِلیحیاً ت تیجت سلہ مرھالیھ۔

السَّدِيْف - زندگي لوارکي حيا وُل ميں ہے! وہ نوھ کياکر ليتے - اور شَابَنا مد كر رجزول كاكيا مقابل كرسكة ؟ ايسه مرثية فوانول في ولول كا غماراً نسوول سے تکال کر ہاتمیوں کو تصندا کردیا۔ اور اس آبام تبیلوی کے رور کو کوں نے عجیبوں کی رگ تمیت کواستادہ کرکے انفیس تجآل مرد بنادیا۔ ۔ اور قوموں کے زور زبان نے بھی انقلاب ڈالے ہیں۔ یو آتیوں کے بعد فعيع ونطيب عرب نديمي ابن وت بيان سي منكس أصليس ورشائي گروہ اور وقت تھا۔ عراقیوں نے اپنے طلم سے حازوں کک کویے زبان كرديا تقاساب كن كى تيزز بايس مجى كت مكيين ا دراً في المواري نيامون مي سردال حکی تھیں۔ اُس تعفر إدا کا کیا جواب دیتے اورا بنی قوم کوکیو کر الزاد بنائے رہیتے ؟ عَرَب الس وقت تَک عَجَم ہوجکاا ورجیس اعنوں ہے بهیشه مُگُونیگا٬ کهاگن کا فرد فرد،اینے شاً مهنامه کیے زورسے زباکن آورین اہ جاز کی خطرت اور خاند کم ہی حرمت صرف بنی اُمیّا مینی نرید بن معاوید اور وبدالملك يك مقامات کی وجامت کم کرنے میں خفید حصر لیا - تبندا دکو سروری دی گئی کم و مربیه کا اعزا ز جا تا رہا۔ عرب اسینے اصل مرکز کو ہوسے۔ اسلئے ایک فود فرامیّرہ م بشکر دوصدی سکے ا ندر کمنام ہوگئے۔

مقا! یوغب اب انفیس کیامنه دکھاتے اور کیونگران کامغابله کرتے ؟! فارس برشام نامه کایدا زائس وقت تک نازه را به جبتک اس کے مکرآن ا پی شخصبیت کے غرور میں مست مذہورے اور ملک وقوم کو مذہوکے ۔ مگر تير بوي يود بوي ميدي بيوي في إل كادب من انقلاب سروع بوايشعرا جن کااصل کام النیان کے قوا کے عقلی و ذہنی کو قوی کرنے اور اُنجارنے کاہیج وه بیتی کی طرف ماکل ہونے اور مرد آیران کو عور توں کا جامہ ہینا نے لگے رستم کا رخش اب میدان میں منتقا۔ للکہ اُس وقت کے مشعرا کا گھوٹرا گگوں پر یوں ازی سے جل را تھاکہ اسکی بتیاں میلی مذہونے یائیں اُ آیرانی مفتول کے فتح ہونے کا زمانہ گذر جیاا ور ملک وقوم سے کہا جاتا تھا کہ ہے تهمسة خرام بلكه محت رام زير قدمت بزار مان مت جال الیسی تعلیم مثروع مو گئی موویال وه جدو جردمس میں دوڑا کی لازی چیزہے کیو کر باقی رہ سکتی ا درقوم کس طرح اسکے برطوسکتی تھی ؟ اسکے بهدیمی عز لوک کاطوفان مطاا ورامس کے زور میں قوا کے عقلی کا شہباز ہُوا ہوگیا ۔ ان غزلول کو ائس تصوحت نے بھی ما را جس میں مرد انگی کے بچو صن ، نسائيت اورنسيت بهتي كازم رعمرا مجواعها متهار تهندومستان نفيعي ايني آدب

مِنُ نَشَاَ ہِنامہ کی نہیں بکہ فارس کے اُن خیالات کی تقلید کی حِ قوموں کوگراتاا درزندوں کو مرداکر دیتاہے! ہارے بیاں ایسا آ آب ،اب بھی موجو داود ہماری نظم میں وہ خبالات ہنوز باقی ہیں جن سے ہماری ذہبنیت لبست ہورہی اور کھ طے ہونے کے عوض محطل سی ہوایا آيران پر د وسري بلائنس يونا ني نطق وفلسفه ورآ فلاطول آسطو کے اُس تظریدی نازل ہوئی جواعظتے ہوئے دلوں کو بٹھا پیکا، رومنوں كوكها چكا اورغ وكولكوسُلا حِكا عقا - فارسى ا دب نے بھى، بے بجھے، اور " كله بندكركے، اسى تشل كردينے والے فلسفہ ومنطق كاراگ كايا ورغ يب ایران کو مرتوں کے لئے ٹھنڈا کر دیا ل

آن برا عالیوں کے بعد کیی شآ ہنا مہ، آیران میں درطرح کچرد نوٹ ندہ رہا۔وہاں کے اہل جواس نے اس سے فائدہ اعظایا دراس کوئدادے كة أكرم حجايا - سعدى تجربه كارو وش كفتاريس - اسيف فداك يحن

کو وہ یوں سلاَم کرتے ہیں ہے پیر خوسٹس گفنت فرد وسی پاک زاد

که رحمت برآل تربت پاک با د

تَفَامى،ائس تربت يرون بحول يرهاتي سه سخن گوئے سیشینیددا ناکے طوس كه آراست روئ سخن چل عوس آورا آوری اس کے ایکے یوں چھکتے ہیں ہ آفرى برروان فرد وسى السلامان نها د فرخنده اُو مْ اُسْتَادِ بُوْدُوما سَتَاكُرُد اُو خدا و مدبود و است ده گرا بسے عقیدت کمیشوں کے بعد کمیا ہوا؟ اُن کے گذر مانے پر فارسی ادب کا بوان بھرا پٹی وردی میں نظرید ا یا مسفوروں نے انس کا لباس أتارا اورائن كے نُثا و تحسين نے توائسے سُكابى كرد يا ـ اُس قت کے آدب نے فردوسی کے رستم دستال کوستیستان ہی میں نہیں آہنمہا یں بھی ہمیشہ کے گئے گاڑدیا ۔ ہت<sup>ت</sup>شکد ۂ ایران ، افغاینوں کے سے فغانو

له خیال کمیا حاتا ہے کہ انغان ، اُن میودیوں کی اولاد ہیں جو بیت المقدّل کی دیوآ سے کہت کرآہ و فغال کمیا کرتے تھے ۔ وہ اپنے ملک سے بدر ہو کراس جگہ بھے جو افغانستان کملاتی ہے۔ وہ فغانی (رونے والے)مشہور تھے۔اس لیے وہ حبگہ افغانستان کملائی ۔

صَّفُولوں کے بعداً آران پر ان وحشی ا فغا نوں کی تسلیط رہی -

کے اعقول سے سر دہو کر ما تمکد ، سنگیا! بھر ترکول کی لکد کوب سے وہ اور اُجا طہوا۔ اور قاَ جا رہے کہ اسے لا جا رکر دیا۔ صدیوں کے بعداب مکتب ملکت ، ملکتوں کے ہاتھ آیا ہے۔ ممکن ہے کہ بیہلوی ، فارسی بنجائیں شاہنا مہ کھٹے ، رستم نکلے اور عجم تازہ دم ہوجائے!!

## شابهنامهبنديس

جائی آیرا نی و تهند دستان، آریا بوت ہیں۔ ترند و تسندرت، ال بہنیں ہیں۔ پہلوی و بھآشا، ایک ماں کی بطیبای ، اور فارسی داردو، ایک گھرکی نشانیاں ہیں! آیرا نیوں اور تهند و ستاینوں کی برا دری بہت برانی ہے تجمفید فارسی، آپاک تازی کے طلم سے اسپنے مہندی بھا ئیوں کے گھر بنا ہ لیتا ہے۔ آرستم ،سیستانی ہے۔ اور سیستان ، مہند و ستان کا ڈانڈا۔ ہمارا تشنکر د مهندی ، پہلوان، تورا نیوں کی کی خوشا دسے آستم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ۔ مہی گشنت بیراں بہنی سیا ہ برآ د برسٹنگر کیبنہ خوا ہ

ر رسترسه بروگفشت اکائے نام برداد مہند زشروال بفرال تراتأ بمسند تھا ٹھ برل کردونوں کئیں ہو گئے۔ جنگ تھی سے كه رزم بود درميان دوكوه طَمَا كُ . رُكُرُ را يرك تَحْوُثُ اورَ يَعِرُكُ لِلهِ إِ و آدا ئے کیان مجیس بدل کر تہندا تا، سیریں کرتا اور گھر جاکرلینے ہندی بھائی رآج سے بہاں کے گوتے انگتا ہے۔ یہ طالفہ آبران جاتا ا درویاں گولوان مند ( لاله منتسه رموع! تاہے ۔ کیسری یعنی نوشیروا نے بھی یُران دوستیاں نباہی۔ رائے ہندی نے اُسے اینا ملی تھذا يُجْرَأُنُّك دِيُحِتَرُ، حِارِ اوراً نُكَ ، اعصا يعيىٰ حاراعصا والا- أسْ فت اس کے جارہی ہوسے تھے۔ آیران وغرب میونچکراس میں اعنافہ ہوا ، یعنی شکرنج رع بی بھیجا۔ اِ دشاہ کے آگے سہ نها دندىس تمخت شطنح مبين نگه کرد بیراک زاندا زه مبین آس کے جواب میں آیرانی تقفے ہندائے۔ اور پیر بیال سے وہ

تکمید دانش کی صکااصل نام نیج تنتراسے را در و بہلوی میں ترجمہ مونی ا وربعد کونئی قارسی میں انوارسمیلی کے نام سے چکی ، اور تہند میں ربه حكم اكبر ) مباردانش بن إستح بول ف اس كليد عقل سے اپنا ففنل ول کھولاا ورام سے کلیلو و میز کہ کراینا کر لیا۔ كليله برتازي شداز بيلوي بدین سال که اکنوں ہمی بشنو فَارْسى اسمال كھي برنسي نهيں تھي گئي - فردوسي نے بھي مند كوغيرز جا-بهاراستِ تنده اور فتوج اس كالكريُر كلام او زَنْيَغَ مِندى اورسَبِرله عَيْ المُلِي نوک ز بان ہیں ۔ وہ زبان آور ہارے لفظوں کو یا دکرتا ہے۔ ہاتھی ہندی ہے۔ اسے وہ ما عقول ما عقر لیتا اور اُس کے تعلق کی جیزوں کو بھی اپن زبان پریڑھا تاہے۔ ہارے بیاں اُکھی کو گئے، بھی کیئے ہیں۔اسی کئے باک کلی یعن وہ انکس جس سے ہائتی کو مارتے اور میلاتے ہیں خردو کا

سله ابن مقفة زردشتی نے اسے تہیکوی سے عربی میں ترجہ کیا۔ تقریبًا ، 4 دہیسوی -

اس کی اِگ کواینے لیجرمیں وں یا دکرتاہے ہے

گیک برسبونیل زدشاه مین گیک برسبونیل زدشاه مین سامه برق برسی به نور پیر بیر کارگرده وال کارگرده کارگرده کارگرده وال کارگرده کارگرد کارگرده کارگرد کارگرد کارگرد کارگرد کارگرد کارگرد کارگرد کارگرده کارگرد کا

ترکوں کی حبرت سے مدت بعد بھڑی بہنیں (سانسکرت کی نام میوا) بھاآٹ ۔ اور بہلوی کی جانشین، فارسی ) ملیں۔ اُن کے وقت میں مرحوم سنسکرت کی زندہ بہن فارسی، بھال بھرتازی بھوئی ۔ سسکند لودی کے زمانہ میں وہ طرحی۔ بنڈت ڈونگریل، اُسی نا در د ورکے یا دگار اور فارسی کے استاد شار ہو کے ہیں۔ بھارے بریمن (بیٹرت چند بھا)

له فرو دین - وه فارسی شمسی مهدینه هم مین ابراغطیته اور گرجیته ہیں -مله یه وی شاہجهانی مشهور بریمن ہیں جن کے اس لاجواب شعر کی خودیا د شاہ نے تعربین فرما-جلنے والے جلے - اور کما گیا کہ مہ خرعیسلی اگر مکررود جہ پڑوں بیا پد مہنورخ پاشد - مگریہ جواب نفواری ہی ہے ، مند جڑا نا ہے ! -

اس کے کھر بعد کے فارسی شاع اوروہ کا فرا داہیں کہ فراتے ہیں ہ مرا دِلبِست بُكفرًا شناكه چنديس بار بكعبه تردم وبازمشس تبتمن أوردم مغلی دُور میں فارسیا ور ٹرصی بہآیوں اسسے اہل زبان بین آصفہانیو سے سیکھ کرہندا یا۔ آگیر کا تورتن، فارسی اور فارسیوں سے میکا فیقنی نے اس سے فیصن یا یا۔ اور آبو العضنل برجی اس کا نفنل رہا۔ جہا نگیز تخیلات کائٹلاا ورگوکساک الغیب کاحا فظسے۔ گر فرد وسی کے اس جام جہاں نان د شہنآمہ، سے بھی باتیں کرتا اور فٹرور میں رہتا ہے ۔ شاہجاں صاحب ذوق ہے۔ شاہنا مراس کی محبتوں میں مرمعاماتا ا ورائس سے مزالیتا ہے۔ آور نگ زمیب ، عالم ہے۔ ایس کے وقعت میں، یہ تآمہ ہارا سزامہ سٰکرعالمگیر ہوگیا۔ تبہاً درشاہ (منظم) تبکیل کا شاگردسے اور فارسی کا استاد، اس کا زیانہ ، مشتہنامہ کے اُوج کاہیے۔ شاہی بزم میں ، داستان سرا، اُس کی رزم ٹرمعتاا ور در بار کو ہوس میں ہے آتا۔ حب سے صحبتوں میں اُس کے پڑھے جانے کا رواج بڑا ۔ إور ا ميرول كى مجلسول ميں دا ستان سرا وُں كاعبدہ برامعلداور وہ عام مير فرخ سیرسے تحرمث اه اور پھر شآه عالم (ثانی ) کے دُورَک وه جام جم، دشهنامه) هروقت گردیش میں اور ہمارا پیاله بنار ہا۔!

اکبرٹانی کے زیانے میں شاہنا مرعُ وج پرتھا۔ توکل نے اسی دور میں اس کا فلاصہ نشریس کیا اورششنے خالی اُس کا نام رکھا۔ بھرایک ہنڈ بزرگوارمنٹی مول چند د ہوی نے اس آئمہ کوار دونظم کا حامہ بینایا۔ وہ

کھتے ہیں۔ کہ ایک دن سہ

بهم محفل آرا تقيم سنگارشب

ومحفل تقى رنىك بهارهمين

تواریخ کا بھی جو مذکو رھت

كه ہےشا ہنا مہ تماشاكتاب

متیا تقے سا مائیش طرب ہراک لحظہ تھا ذکر شعرو سخن تو چر ہر کسی نے بیال اوں کیا عجب نظم دلکش ہے باآج آب بہ تاریخ فرخ نہیں ہرکہیں کیا ترجمہ اس نے شہنا مہ کا کہا توال معلوم ہو سربسر

تمام اسمیں احوال مرقوم ہے

سخن فهم و دانشوژ کلتردال

ولے ہرکسی کومیٹ رنہیں توکل کدمرد سخن سبخ تھت لکھانٹر میں فصد محت تصر بشمشیر خالی وہ موسوم ہے بیمشیر خالی وہ موسوم ہے بیمٹ نکر برا درمرے مہاں

كه زورا وراكاحهانين بخام که زوراً درانخا حبانین بهزام تجلق لبیندیده بمشهور عام یه بولی که زوراً کا جانبی بهزام که این میکند با میکند و این میکند این میکند این میکند و این میک كرونظم ترتيب باآب ڌ اب بنام شهنشا وگردوں جناب خدا نے جسے شاہ اکبرکسیا 💎 خدا و'ندا د زنگ وافسرکیا شنابي سخن جب توبا صدطرب وبس كركي شمشيرخاني طله مرتب به شهنام حب موجیا کیا فکرته مال تاریخ کا تو پیمر الف غیب نے ضبح دم کما، تقصیر خسروان عجب مرا ۱۳ مراه المراض کا مذاق اور پیمی اس عمد کی شمنا مرسی ! پیمتحالش زمانے کا مذاق اور پیمی اس عمد کی شمنا مرسی ! حرتی کی بزم اعلی تولکھنومیں تمی ۔ شا مبنامہ و ہاں بھی برستورکھلا ر ہا۔ آصف الدولہ کے زمانے میں میرخسن نے اپنی بے نظیر ٹمنوی لکھی تو شاہنا مہان کے سے بزرگوا رکے بھی بیش نظر رہا۔ یتسن بھی اُسی شراب طوسس سے مخور ہیں ۔ فرد وسی کا پیالہ ہے ہوئے اور اپنے گھر کی زبائن بے ہوئے اتنا ہوشیار دوسرانظر نہ آیا۔ قردوسی اگرروانی میں اسپنے 'وُگفتی'کےمشہورفقہےسے زورہ ورمزا پیدا کردیتاہے تو<del>حسن کھی ای</del>ی

زبان میں اُس سے کام لیتے اور عجب حسن پیدا کر دیتے ہیں بسنو۔ باغ ك تعربين م كرائه كرائم مروكي طرح جننه تق محاط کے قوکر خوسٹ ہوئیوں کے بہاڑ الشنهزادے كے عام كرنے كے بيان ميں ب كيا ومن يس جب شربينظير پراام ب بي عكس اومنير وه گورا بدن اور بال ُسکے تر کھے تو کرسا ون کی شام ہوم یا بررمنیرکے کبڑوں اور اس کے حسن کی تعربیت میں سہ زبس موتبوں کی تعتی سنجاف کل کھے تو وہ مبیطی تھی موتی میں تل ۔ فرد دسی کی حرمشہورا ورایک فاص قصتہ کے ساعر مسنوب ہے۔ کہتے ہیں۔ کہ ۔ فردوسی کے مرفے پراس کی نماز خبارہ پرطنصنے میں طوس کے ایک مشہور مالم، مولان الوالقاسم سف انکارکیا اور کہاکہ فرد وسی عالم تقامگراس منے ٰشا ہان عجم کی مرح ٰسرائی میں اپنی عرکذار دی! اسی نشب کومولا نانے خواب میں دیکھا کہ مہشت کا دروازہ کھیکا ہواہے ا ور فرد. دسی نهایت تحفهٔ لباس پینے مهشت میں داخل میواا ور ایک

عَالْمِيشَانْ كُلِينِ مِا بِعِيمًا لِمُولاناكواس يرجيرت مُونى - فَرَدوسي سے اُنفول نے یُوٹھاکہ۔ آج یہ درجہ کس صلے میں تم کونفسیب ہُوّا؟ فرد ہی نے ہوا ب دیا کہ ۔اُن و و تین شعروں کی برولت ؛ ہوہم نے حمد ہاری ہیں متاكِشْ كنم ايزد يأك را كه دائا و بينا كنديفاك را بهمورے د برالس زوشیر کندیت، برپیل جنگی د لیر جار را بلندی دستی آوگئ ندانم چه ؟ برج ستی آوگئ تحسن کے سامنے شاہنا مہ کی یہ حمد ہے ۔ وہ گو اصل مضمون وہیں ہیے ييته بين گر ديچموا يې نظم پير کس طرح اُ سے رونق د ستے اوراس مضم ِ ن مرؤح پررکھ بیامن جیں ' کہا دو سرا کو ٹی تجسانہیں ' تلم يُحرشها دت كي أنكلي أعظا للجواحرت رُن يول كدر مُكِلا نهیں کو بی تیرا۔ نہ ہوگا شرک تری ذات ہی۔و مدہ لاٹرک

دہی ست اول ہوا در سے گاہین جن میں ہے و صریح کیتا و گاگ کر مشتاق ہیں صبکے یات و گاگ وہ ہے الک الک گنیا و دیں ہے قبضہ میں اُسکے زمان ازیں سدایے نمود وں کی اس مؤد دل سبتگاں کو ہواس کشود

نهيس أس خالى غرض كوبي شفي وکھے شے نہیں پر ہراک ٹویس ولیکن کلتاہے ہررنگ میں ندگو ہرمی ہے وہ ۔ نہ ہی سنگ میں یه ظاہر کو کی اس سے انہیں وه ظاہر میں ہر حید-نطا ہر نہیں "ال سے کیجئے اگر غور کچھ توسب کیجه و سی بی آمین ورکھ اسى كُلُ كَ يُوسِ بوفونبوكلات برسه الدراير را*ئن ون من کے بہ*تا نہیں سیجھنے کیسے بات، کہتانہیں اس بے نظر شنوی کے مرنے میں بڑے بولے مست رہے۔ اور اس کے بعديجى بارسه بيمال داستان سراني كاجسكا يركميا اوروه عام بوكيا -بر منير 19 اله من بزمانه آصف الدولة تصنيف بولي رس بري شنوي إدبرول فدا - ازمزافتيل، اريخ تصنيف بهر) اس كے تين

عِالنِيْسُ سال بعديعني تَصْيِرالدين حيدر (شا ها ودهه <sub>ا</sub>سكه زِمارن<sup>ي</sup> يونسيّم نے اپنا گلزارلگایا ا درامس کے گل بجاؤلی نے ہماری آنکھوں کو کھولدیا۔ يه دونون منويان، شآمنامه كالعبن سانون كاير يانظراتي اي - يا کم از کم یہ کہ اس آمر کا رنگ ان میں بھی بھراد کھا ان دیتاہے ۔ متن ن ابن اس داستان فراق کو وصال برخم کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ م أكفول كرجها لمبر كلم يسيفيان مارك تحالا عمر ويسادن لمی*ں سے بھیڑے* اتھی تمام ہجی محمد علیہ السَّلا م بهآرے نیڈت دیا تشنگر دئیتر بھی فراق ووصال کاایسا ہی قصتہ سناتے اور اسکے ضم پر کہتے ہیں سہ محصرا موسى ليوفالا لکھنؤ کا در ارتھی تشنآ مرکے لئے در اور باہے۔ اور تو اورشاہ نصيرالدين ميدرتك نے و لى كاشا ما ندرنگ قائم ركھا. بلكراسے كيم اور شوخ كرديا - شآ بهنامد كے نشخ بزاروں دے كرائس نے لكھوائے، عام كئة اوربهارس ما عقول تك بسنيا دستم اورعيروه بارس كرولًا

پراغ بن گئے۔ بلا تشبیر ، قرآن کریم کے بعد صرف اسی کتاب عم کو وه رتبه ماصل مواكه رطب برسّے خطّا طول نے فخریدا سے تحریر کیا، وہ مذبّب بناا دراس کاایک ایک کننی مزاروں میں ہدیہ مجوا۔ تشامنامه كايبال عام ہونا تقاكه الل مذاق اُس كى طرف تجيكے اوراسکی دامستانوں سے اپنی زنبیلیں بھرنے لگے ۔ مننو ک*ا ب*ے تظا*رور* گُزاً اینسیما مال اویرگذر حکا۔ وہ نظر کا حصتہ تھا۔ اب نشرنے بھی دوقدم '' کے بڑھایا ۔ زبان کے اسی بیٹکے اوران منویوں کے مزے نے فسا کہ عجائب كارا لطيف قصه بم كومصنايا- بيمر تميرتمزه كى دا ستان سے بم كو ملايا - اور طلب مروش رُبا اور بوستان خيال مک مم كوبينجايا-إن کگی قصول اوراس وقت اوراکن کے بعدسے افسا بول میں شاہنا میے اكثر فسابول كاير تونظراتاا ورسندكي زمين يرجحي وه يحك جاتا ہے۔ لکھنٹو کا وہ زمانہ ( اخیرٹ ہان اودھ) طرح طرح کی حکا کتول کھ ستنخ مسنا في اوراكن سي لطف أعطاف كازما نديماً ويرا لي فسا زكو كي بهكار و بج مزام و لى قو مزهبي قفتول كا وقت آيا مد باكارا ورمارى ومندیت سے قریب ترسطے۔ اس رزاق نے ہارے بیال مرتبے گوئی

کی بناڈا بی۔ار د ونظم کی بیصنف لکھنٹو کا مصتہ بنی . برطسے برطسے مرتبہ گو پیدا ہو ہے۔ یہ زمین علی خب بھولی تھلی ا ورا مزانیس کے زورطبیعیة تے ہ اسے بات یں آسٹمان کردیا میر میس کے بعد بھی تنا ہنا مدان کے خاندان میں ہرا برزیرمطالعدرہا۔ میرانیس کے مرشوں کی مبشتر اطائیاں، شامنامہ کی حنگوں کی تصویر ا وراُن کا جواب نظر آتی ہیں ۔ میرنوا ب موکس ( برا درخرد وشاگردائیس) بھی فَرَد وسی کوسرا سِئتے ہیں۔ گر شاً ہنا مہ ، دنیوی با دشاہوں کا فسانہ سے اور مرثیہ ہارے دین سرداروں کا، کارنا مداس لیے اُن د متوتن ) کا بیان فرد وسی کے کلام پرسبقت چاہتا ہے۔اس خیال کو وہ مرحوم اپنے ایک مرثبہ میں یون نظمر فرما تے ہیں ہے ہاں اے قلم ثنا رعلی ارشاہ لکھ

کے میرانیس اورائمی تقالید میں میر توٹس کے بیال جنگ کر باباکا نقشہ بیٹیئر ایرانی زمین پر کھچتا اورشا ہنا مدان دونول حضرات کے بیین نظر رہتا ہے۔ ایسلئے جبتک فردوسی کا کلام احدز بوان بزرگوارول کے مرشیے کیا فرا دے سکتے ہیں۔ شہنا مرس جنگ رسستم و اسفندیا رئیے بھٹے کے بعد توٹس کے اس مڑنے کا مطالعہ کروسکے رائت بمبنی تعلم ۔

تنيغ على كى تحكوفسم، دم نه يبجيو حبتك مذ لاكه مر بول فلم وم منهجيو اولادِ نِجْبَنَ كَيْ لِرَالِي بِيُولِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ افسانه موئي رئيم دستال كن است وكمعلا ذوالفقاء على كيرش ال عالمركه ماسدوك مكرغم سيخول يس <u>د وسی بلندسخن سسسر نگو ں اسم</u> دست مداكى صرك استصناك كاين نيبر من مولى تقى، ومى حبَّكْ ديكوليس كلاتم يعى تصانيف فحلف وجهول سي شهرت باتح اورزنره رست ہیں۔نصاب درس کے علاوہ ملک وقوم کی وقتی صرورتیں اور اُن کی ومنتيس هي أنفيس ملائب ركهتي إين - گرا دهرنصاب درس ختم وبند موا-

بله ہفتخان رہتم مشہورہے۔

صروژنیں پوری ہوئیں یا دہنیتیں بدلیں اور وہ نبین بھی کم ہوگیئن آ بهی خبزس موسمی کملاتی ہیں۔ گرت بدلی اور وہ ہَوا ہُوئیں لیکٹ نیا کی واقعی کتابین' گمنام نہیں ہو تیں۔ اسلئے کہ وہ موسمیٰ نہیں بلکہ سدا بہار موتی ہیں!

سنا منامه نوسو برس کاپراناسه - آیران اور فاکسی زبان میں انقلاب آئے - تبدیلیاں ہوئیں، گریز کارنا مہ اسلے سلامت رہا کہ وہ خفقت نامہ تھا۔ ایسط اندا کم بینی کے وقت میں فاکسی بیاں مرجکی یا ماری جارہی تھی۔ لک مذفارسی داں باقی رہا تھا اور شہرا میں اندا کم فرد وسی اب بھی شہرا میں اندا کی دیا ہے کہ آنے کے بی رہوں تا تو لک میں جھا ہے کہ آنے کے اسلے میں وہ بیاں کے جھا ہے فانوں کا سرمایہ نہ بنجا تا۔

میرسیج بر کسی افسوس که نشآمها ما دار است که این ارزا و عام ہوا جبکہ ہمارے قُوا بیکار وعطل ہو جکے تھے۔ اسلئے اس ناتشر عجم سے ہم کو وہ فائدے عامل نہ ہو سکے جواسکا مقصو وتقا سالم کیر کے بعداس لک کی حالت ممتاج بیان نہیں۔ اس وقت شام نامہ تمجى زياده زور داركولي كلام ہمارے سامنے ہوتا تو وہ بھى ہم پراتر ندكرتا۔ ايسے كزورول و دماغ ، أوس دارو، اور بوآ بر مره سيريمي الملي طات حاميل نئيس كرسكة - اس الئ تشام نا مرجارا در مأب يزين سكا ـ أسكى صرب وه داستانین اور خالی وه تقصته هم پر فنهنه کرستکے جوائس صدی، کے مهندی دماغول کو مرغوب تحقے را ورہی وجہ ہے کہ ہماری اُردو داستا سرائ ( وه نظم بویانشر) شآمها مه کی مفید و با کار با تول کو چیو (کرصرف اُن حَكَا يَتُول سِنْ كَعَيلتي رَبِّي جواُسُ فَصِّهُ عَجِم ٰ كَا غِيرِ صَرْوِدِي حصِّه إِمِن -به ہرمال ، شامنا مر، ہم پر قبضہ کر حکاتھا۔ اس کی مانگ عام تھی ہے اس کے چھاپینے اوراس سے فائدہ انٹانے کی فکر ہونے لگی۔ سنشاء کے بعد ہی ہند وستان میں مجایہ آیا۔ کلکتہ نے اسیس بین قدمی کی اور مفید کتابوں کے جماینے کا سامان ہونے لگا آرمنا مك ني المهربيال على الران اورا بيرول كے سواد وسرے شوقينو کی دسترس سے ام رحقا۔ اسلے لک میں اس کے اٹرا وراسکی مانگ کو

لله مثال مجم طور پرآئیس کا کلام موجود سے اُس سے بھی ملک مذیروہ فائدہ مذا تھا یا جو اگر: کئے سے غام وسلم کااصل مقصد تھا۔!

ديكها كلكنة ك ايك مطبع في أسه شاكع كرنا ورأس سه فائده أنشا ناجايا-انكمونز والجرابيءانية فائدي يرنظرر كهنه والدا ورموشيار أس رَمَا مَیْنِ بِهِالِ دِ کَلِکتَهِ ) یه تین صاحبان ، کَمِسَتَّ نِ ، تَبَرُکُشُ اور تَمَرَّ لِسُن اینے علمی ذوق میں شہور تھے۔ ایخول نے بڑی محنت سے شاہنا مہ كَ مُختلف قلمي لنفح فرايم كرك أن سے شآ بهنامه كاا يك فاص لنخذ ترتب دیا۔ وہ کلکتر کے ایک مطبع سے الماع میں شائع ہو کرعام مہوا۔ اسی کلکتیامطیع کے شاہنا مدکی وہ فلیس ہیں جو بید کو تمبئی اور کھنو وغيره كے محيا يہ خانول ميں ھيبيں اورسستي بكين . تکلکتہ کے اُس شہور نسخہ میں شاہ مینو چیر کی زبان سے ( اپنے بیٹے نودر کونصیحت کرت وقت) بیمزیدار شعر بھی نظرات اے م مكنول نوشود درحال واوركا كرموس برآ لد به وسفيرى یمی نمیں بلکہ سکنڈر و وآراکے نا مہ دینیا مرکے سلسلہ میں تیر کیلف اشعار می دکھائی دیتے ہیں ہے ممال ازبرو خيرود الش تفنيب نوستنديران برميك

نشستندوا وراكبئن سوا برايم مسيحا وبيوندرات ر دارارونده وسوگند خورد بددین سے وبه ریخ من بر دا گراس شا بهنامه کے مرتب ہمارے ان تیجی دوستول کوائر فرقت ا تنایا دیذر با که تمنّو بیمرکاز ما نه مصرت تموسله سعه بهت میسله ب ۱ و دهفرت عليه اسكندرودآ داكے من سورس بعد بیدا موت ہیں! - فردوسی كى زبان وكلام كاآسشنا اليه دالحاقى ، شعرول كواس شَا بهنارين دیچھ کرہے ا ختیار نمینس دے گا! صَروريات مبياسات ٱلمرد قربانكاه) يرصدا قت مهينه صدقہ کی گئی ہے! کتنا درست نفرہ ہے ، اور بیال کس درجہ حسبت ا الله رسى تمهار مندلك سخن كاوزن والزكرأس كى زبان سيم البرز ( ایران) امشهور بیان ) پر همی تج**نی طور د کهانی حاتی اور** (حصرت مسیج کو تازه حیّات دئے جانے کی تدبیری ماتی اور شاہنا مدیکے ور قراریا پراُن بزرگوار کی تصویر اول کھینچی حیاتی ہے!!

くりくりくりくき



چنین دار پاسخ کردا نائے چین کیے داستانے زِرست اندر میں رقرہ دی

## شابه خامه بربیرون اثر

رندہ لک، زندہ قویں اور زندہ انسان اپنے گرد و بین کے اثراً سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ فرر وسی بھی زندہ تھا اسکے لک کے اندژلی و بیرونی اثروں سے اُس کادگور رہنا محال تھا۔ آیران سے ملے بوک کئی ملک ہیں۔ عربتان، ہندوستان، ترکتتان اور مینیستان۔ وہا کی معاشرت و تہذیب کا قاریں پراٹر پڑا اور فرد و سی بھی اُن مہ متأثر رہا۔ لیکن اس کے شاہنا مرکے لئے نہ زمین عرب موزوں تھی ، نہ ڈین مِنْدَكُهُ وَ إِل كَى كَدْشَةُ رُوالُول سے وہ ابنی تا یہ جم کو مفید ومنظم بنا مہیں جن قت کے قصوں اور جنگوں کا بیان ہے۔
عرب اس قت لا یعنی تھا اور مہند بے معنی ۔ اسلئے ایسے نیم مہذیب عرب اس قت لا یعنی تھا اور مہند بے معنی ۔ اسلئے ایسے نیم مہذیب ترکت تان اور مہذب جبیت تان سے واسطہ رکھنا تھا۔ حکمتِ جبین مشہورا ور و إل کے قدیم قصے اور بُرا سرار حکا بیس معروف تھیں اس و جب سے اس کتا ہے تحم کا ایک اجھا حصد قدیم جبین مذہبی نیم ندیم جبی روائیو مرقع کا رفا مربع کا رفا مربع اس کتا ہے تا ہے اس جبی اس کا ظامے اس جبی واس کا ظامے اس جبی وکا خوال کے مقام ورتھا۔
اور اصل رستم کا کارنا مہ ہے ، اس کی ظامے اسے اسے اس جنے اس جبیروکا خوال رکھنا صرور تھا۔

رسم ہم سینتانی ہے اوراس کا خاندان جینی وسینی وسین وسین د (بانوئے جین ) منہ کی دادی ہے ۔ اس خیال سے فردوسی اسپنے ہیروکی ہراً وا، جینی دکھا تا اوراس زمین پر اس کا نمششہ کھینیتا ہے جو اپنی زنگرینیوں کے لئے مشہور ہی ہے ۔ آمذ کاری کا یہ ایک وت بل آفریں منونہ ہے ۔ فردوسی نے رسستم کو یول بیش کرکے اسپنے د ماغ وقلم کا زنگ وزور دکھا دیا ۔

ونياجا نتى ہے كەرستم محض خيالى و فرصنى بىشىرە نفعاا سكئے كيھەدك مِیتَا۔ گرفردوسی کے قلم سے وہ حیات ابدی یا گیا۔اُس کی آ دھی عُم اینے اس ہیرو کی خدمت میں گذر کئی - کمتاہے سے ب نیمهاً زغر مزود گم کنم هجهان دایرا زنام رستم ررستم سرخے بودور تنیان من آوروم اورا در سال یہ کیوں ؟ممکن اسلئے کہ آیرانی وتورانی جنگ به غیراس (رستم) سکے ىز هزا دىيى ا ورىز سرود تى - ا ورحبب رستم يوں ميدا ن ميں آگها تُرا تصویر چینی برد ول پر لھے اور شفاف ہو گئ ۔ فرد وسی است اس سان کے شروع میں ایان داری کے سّائقہ نیا دیتاہے کہ آسکے تمروکا ضاکہ اور تیلاکس زمین کی مطی کا ہے۔ سنسنو۔ ہے چنین دا دیاسخ که دا نامیمین سيكه وانتانه زدست انرس یعی یہ باتیں ایک جینی حسنداند ( کتاب ) سے لی گئی ہیں! آس مضمون کی تمهید میں قرد وسی کے ثما ہنا مہ کے ما خذکو جمال بنا پاکها و إن يا دولاد پاکيا سيه که ـ نبشان نامه اورگر شاسپ نامه غږو

کے سانھے چینیوں کے فدیم زہبی ونیم نرہبی قصے بھی اس کے بیش نظر چین کی نداہی و نیم نزاہی جنگوں کے بیان میں ( ہر زبان جینی ) ایک نیم ﴿ اِرْ مُویِ صَدَی قبل میسی ) مَنوی ہے جس میں وہاں کے تیمیروا وراکسکے اموروں کا بہ وضاحت ذکرہے۔ یہ شنوی میتین کا گو یا شاہنا مرہے اسلئے و إل سجيد مقبول تھی۔ علاوہ اور حيتني تصينيفوں کے اس تمنوی يس خاص طور پراُن ا موران مين کی تصویریں یوب کھی د کھا ئی دی ّ ہیں کراگر ششا ہنا مہر کے ہتیرو، فارسی ناموں کے ساتھ مبیش نہوں تو د ونوں ایک معلوم ہول گریفین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اور چینی تصنیفوں کی طرح پر مٹنوی بھی پیلوی میں تر ممہر ہوئی ا ور قرد وجی کے بیش نظر تھی ۔ گرا نناح پر ورکہا جا سکتا ہے کہ اس کے موا د سے وہ زنده كن تنجم أميطيح اوريول واقعت تصاكه تبيني نامورول كوآيراني تمهروو کے قالب کیں اس کامیا بی سے ٹوھال گرائفیس کیں حیات ازہ نے گیا۔ آیشایس رئیسرج یعنی کرید کا ما دّه ہمیشہ کم رہا ہے۔ ہند بہ ایس علم وہو حب فن این سیر به نبرر با توایس تحقیقاً میں بوحقیقتًا فلسفة اینج ایر

ائس کی قدرت سے اِبرخفیں ۔عربوں میں بے شک اس کا مادہ تھا۔ ا ورائفيس اطلبوالعالي لوكان باالسّين (ليني علم حاصل كروا كرحيا وه ټين ېې پېر کيول نزېو ) کا ساسبق بھي د ياگيا تھا ليکن ايسے مگم کے دوسرے معنیٰ اُکھوں نے لئے۔ اور لینے عروج اور دیاغی صلا۔ کے زیا نیس بھی وہ زیا دہ تر،خالص ندہبی معاملات میں مصروف رہج۔ علم سينيا ( منهسند ) لين علوم وفنون متعلق بر تيين يروه کیا نظر کرتے۔ رہے آیرانی۔ وہ اس کے اہل ہوسکتے تھے۔ شآ ہنا مہ ان کی چیز گتی۔ اور فردوسی کا پیشعر سے چین دادیا سنج که دانا کے چین کے داستانے زوست اندریں اُن کے سامنے تھا۔اس کے معنی ومطلب کے سمجھانے میں وہ این بغل کے ملک رچین ) کی خاک جھان سکتے اوراس کی تفسیریس وا بهادے سکتے تھے۔لیکن تقلیات میں وہ تحربوں کے مقلدونقال بنے

لەسىنياريونانى يىن تېين كوكىتەبى عرول نے اس لفظ كونسين مباديا۔

ا و رعقلیات میں رسطو کے شاگر د ہوکر صرف اس فلسفہ سے کا مرکیتے رہے جس کی بنیا دزیادہ ترتخیلات پرہے۔ دماغ کی امسس کروٹ ( سهدین )نے آغیس شلادیا۔ نتآ ہنا مہ کاا زر کرلیناا ورأس سے ا کے فوری میجان وجوش میں آ جا نا اگوں نے کا فی مبا نا۔ا وراینی کتاب کے فلسفہ کو پیٹول گئے۔ اُن کے متلف مسلک واغتقاد اور ائن کی اقسام طرح کی شاعری بھی زیادہ ترہیجا بی (*کھ motiomal*) تقى السلئروه لتأتهنامه كي سي سلسل وسنجده تصنيف يرصبر كرئياتة کیاغورکرتے۔ اورا سلئے فارسی نذکرے، عام طور پر، شعرو شاعری کی ائن تحبث میں پڑگئے جسطحی ولباسی تھی۔ اس کی رُوح پر مزَ نظر کئی اور نداس وقت ماسكتي تقي ـ موجود ه تهنّد ، ابنك اسي فارسي شاع تمي ، فارسی نذکروں اور فارسی دیا غوں کامرید ومقلاہے۔ اسلئے ہارے تذكرون مين السي جيزون خصوصًا شآ مِناً مركب اصلي حسن ا ورانسكي غرص و غایت کی تلاش بے سود ہے۔ وقت اتا ہے کہ ہمارے اہل فلم ا د هر جھی منوجہ ہوں اور نبکی تحقیقات سے بھی اپنی کتا بوں کو بھر دیں -آس سو، ڈیڑھ سو برس میں اور آپ نے ہاری آنکھیں کھولدی ہیں

یور پین ان علوم کی تحقیقات میں لگے۔ اور علم سینیا (چینی علوم) سے بھی ایک حد یک واقعت ہو گئے۔ قدیم جینی علوم کی تلامش ہو گی۔ اس ذوق میں جینی علوم کی تلامش ہو گی۔ اس ذوق میں جینی شاعری کے بیجھنے کا بھی اعظیس شوق ہوا۔ وہ جین گئے۔ چین سیکھی۔ وہاں سے نزانے لائے ۔ اور ہزاروں برس قبل سیے خزانے لائے ۔ اور ہزاروں برس قبل سیے کئے ۔ انیس کے وہ چینی دفینے ، بیرس وبر آن کے سیفوں میں رکھے گئے ۔ انیس فینگ شنوی کی محملی ہے جسکا اوبر ذکر ہو چکا۔ یہ ترجمہ ہوئی اور حاشیوں کے ساتھ شائع کی گئی ۔ اس تصنیف سے کے کہ گئی ۔ اس تصنیف سے کے گئے ۔ اس تصنیف سے

یست مست پینیس داد پاسنخ که دانا کے مبین یکے داستانے زِدست اندریں

کے معنی سمجھاد کے اور نوسو برس بعد فردوی کے کلام کی صداقت عیاث ہوگئی! اس جینی ذخیرے اور خصوصًا اس جینی تنزی سے جستہ جستہ اور صرف وہ باتیں اِسوقت بیس کردی جائیں گی جو ہارے شآ ہنا مہ میں بھی نظراً تی اور جو اس (شامنا مہ) کے بڑھنے والوں کے دیارغ میں حاضرا ورولیسے ہیں ۔

## (۱)گیاهجات

د زندگی کی جڑی ) یہ اعتقاد قدیم سے وکہ و نیا کے کسی حقد میں ابحیا اورگیاہ حیات موجود ہیں ۔ جن کے استعمال سے آدمی مرتانہیں۔ اکثر بادشا ہول نے اس کے ماصل کرنے کی کومشیش کی لیکن مذمل سکی۔ فردوسی کہتا ہے کہ نوشیروال نے بھی اپنے ایک مکیم برزو (بُوذر) کو اس کی آلاش میں تہند جمیجا۔ لیکن وہ کامیاب نہ بُوا۔ دوسری جڑی سام یا ہے۔

لئے ایک بہاڈسے لائے اوراس کی ڈلت وہ (میمن) می گئے ! (١١) رسم كاكيرا شَا ہنا مرکهتاہے کہ آز دشیر کے زانہ میں ایک غریب بیسرہفت وأ نام اس كيرك به وولت اميركبير بوكبا اورباد شاه كامقا بلركر ف لكار اورکران رقبهند کرنے کے بعد سے زشهر کیآرال به در اکے آرس یک انٹسس نے اپنی حکومت مت کم کر لی ۔ سير كيرا التين كا تحفر بهي اي مستودي فردت (De vaprout) نا فل ہیں کہ مینی قعبوں میں اس کیرسے کا تفصیل سے حال موجود ہو ا **ورو و حکاتیں قدیم ا**ور سے سے کئی صدی قبل کی ہیں۔ آیرانی روا کے موافق یہ کیٹرا و ہاں ایک سیب کے اندرسنے سکلاا در تیپین میں ایک مشت کی رور تول سے! ( دی غروت صفح ۸۵۷ م رس کارنام کرفتاسی شَابِنامه میں ہے کہ یہ آبرانی میروایک خبال میں کا مک نام ایک قبی ی مله كرمان - كنت مي كراس لفظ كرم (كيرا )سے شهركر ان بنا - يعنى كيرول والاشهر- اسيكل يرندكو مارتاا وردا دليتابيه - اسي طرح ، إى رمنين ، مام ايك بميني قدرا ندازاسين ملسيس اليسه بي ايك زيردست چرط يا كأسكار کرتا اور مرد نتیا ہے (ورز عصصصصصصفی اما - ۱۸۲) کیم کی كرتناسب، ايك اردسه كوما راا ورونخوار بميركير باعترصاف كرا اورایک در یانی حیوان (گندریوا) کواپنانشانه بناکرنام بیداکر تاسیم تووہ جینی اِ می ﴿ سَرِيم ﴾ بھی اسی طرح کے مالور وں کو تہ تینے کرکے و (cegranat De la Ancien نين)! ج ابنا يا المانية بين كارسم بنيا يا المونية المانية ال (مم) ولوسف

شَا ہنامہ میں یہ حیوان رَسَمْ کا شکا رہے اورائس کے عِگر کا خون شا کا وس کے سعے نا بینا کو بینا کر د نیا ہے۔ رسم اس حیوان کو مار کر ما دشا سے عرض کر تا ہے کہ۔ م

زمیلوش بیرون کشیدم مگر چه فران دېرمشاه فیروز گر؟

وَيُوسَفِيدِ كَا بِيلُوجِيرِكُرِ، أَس كَا جَرُنكال لياكُيا - ما منرسه - اب كيامكم

اء ٢- كانوس كتابي سه

منون خونس آور تو در تممن مان نیز در حبیشه این تمبن گرباز مبینسیهم دیدار تو یک با دا جبال آفرین یار تو إں اس كے خون كے قطرے ہارى آنكھ اور ہارے نديموں كي آنكھوں یں ڈالوکہ وہ رومشن ہومائیں ا درہم (سب ) خدا کی حرکائیں! گروآی فرنج مورخ دمیکم دی غردت (جلد ۴ صفحه ۷) اس داستان کوایک قدیم چینی حکایث سے عبی منسوب کرکے کمتا ہے کو انسان وحیوان کے جسم ( معصصنعه ) میں ایسی چزین موجود ہیں جو بیاریوں کی دوائیں ہیں۔ حینی ، اغیس اثن (مہمع آبری) کیتے ہیں ّ ویاکی اکثر چنرول کی فاصیت ا دران کے فایرسے مذمعلوم مونے کی وجہ سے یا تواُن چیزوں کی اصلیت سے انکا رکبیا گیا اور انفیس خصن فسا نهمجهاگیا یا ته دیمًا اتحین معجزه (یعنی عام مونیجه عاجز کر دینے والی با جسے أسوقت دومرا فركسك ادراس سے عجز ہو! )كمد إكميا يشابنام يس مجى اكثراليبي إتين بين جوايون عجست نظراً تي بي- اُن كي اصليت

ملے ایک لڑا ائی میں دفعۃ سورج گربّن ہوگیا ۔گهن تھیوٹا اورمورج بخلاقو کا دُس اور اس کے مصاجوں کی نظرسورج سے لڑی - جپکاچ ند لگ کئی - اوراً کی آنتھیں خیرا پڑگیئن

و ما ئیبت مذجاننے کی و جہسے ہمشسست دیا غوں نے انھیں محضّ مام کالقب دیدیا۔ بھی باتیں اگر کسی مُراہی ہیں تا سے منسوب ہوتیں تو وہ معجزہ قراریا جاتیں!

نیمال ایک اطلیفه سنو استان بحی الیی بیزول میں اندها منتقار آیان کے شاو کا توس کی روشنی جیشی اندها منتقار آیان کے شاو کا توس کی روشنی جیشی اندها کم ہوئی ۔ اور تہند کے سلطان آین الملوک کی استحصیں، لیف شہزائے میں المحال کو دیکھ کر، کم وربطیں۔ وہاں ایک جیوان (دیو شدید) کے جارک نون کی تلاش ہے۔ اور ہما رہ بیماں آین الملوک کا ایک کہاں کہ جارک نون کی تاہے سے وہ استان والا ) عرض کرتا ہے سے

ہے باغ بھا وُل میں ایک گلُ لیکوں سے اسی ایس مار مینگلُ!

السلئے اب اُس گل ( بحا وُلی ) کی ڈھونڈھ ہے۔ آن الماوک کسی مطح شرخرائش گل کولاتا ، بحا وُلی کے سے بھول کو بھی پاتا اور آین الملوک کی آنتھیں کھول دیتا ہے۔ یُرگل ؛ اصل کوٹش ﴿ وَسَعَلَمُ اللّٰ اِسِیٰ ہمارا کٹول ہے جبکا شہد آنکھول کوروشن کرتا اور ہمارادل کھلاتا ہو! ایک بات اورسنو - کنعان میں (حضرت ) تیقوب کا نور بھر واس د حضرت ) توسف میں روتے روتے ذائل ہو جاتا ہے - گر ہو ائے تقر مژدہ سناتی اوقسیس یوسف (جزلینا کو بھی یا دولاتی اور ٹری بڑی کرامتیں دکھا بھی ہے ) آسرائیل ( بیقوب ) کی آنکھیں روشن کردیتی ہے - والقہ علی وجھہ فاس تد بھر پڑوا - وہ قریص ) اُن کے بچرہ مبارک پر ڈالدی گئی اور مبنیا تی تو دکر آئی !

اس احسن اقصه می وقت اور سیام من اور بیرام ن اور منا نے طرح طرح کے مصنامین ، استعارے اور کنائے بیدا کر دیے اور وہ ہجارے تیج ادب کا جو ہر بن گئے ہیں۔ مگر ہم کو کیاغ صن کہ آنھیں کھولکر کچھ بڑھیں اور داستان کا کوس ، بڑھیں اور داستان کا کوس ، بڑھیں اور داستان کا کوس ، قصة زین الملوک اور لینے بیر کنعال ، سردار ہیود (حضرت اجتوب کی سی مزیدار و پر حکمت حکائتول سے سبق لیس اور جھیں کہ قدرت ہر مجگم ایسے ہی کل کھلاتی اور ہر شکل میں این قدرت و کھاتی ہے!!

(۵) فيل فيد

شابهنا مدكت سبه كريرستم انبي بورا جوان مربوا عصاك - ٥

بيل سپيرسيد فر زبن ر إكشت وآيد به مردم كرد ند اس کے شرکے سرکاری مبلی فیل خانہ کا ایک مفید ہا تھی چھوٹ گیا اورآ دميول يرثو طنع لگا-رستم كومجي خبر ہو لي - وه ب ہمی دفت تا زاں سوئے زُندہ میل خروستنده ما نند در بائے نیل يىلوان اس طرح دوارتا ، دېگھاارتا جار يا تھا كه ه حوبيل دمنده، مراورا بر ديد به کردارگوسهے براو پر د و پیر الحقى أس يربول جبيثا جيسے ايك بهاو أوما - نگر نذر سه تهمتن کے گرززد ایر کسرس كرخ كشت بالاك كدُريكر ت يمار سال عنى دُبرا بوڭيا سه به لرزید بریخو و، که سیه ستوں برزنم برأفتا و فواروزيو ل

عقرایا، خِکرایا ، دهم سے گراا ورٹھنڈا ہو گیا! آب ورز (werner Page 283) کتا ہے کہ - قدمین کے نرمبی قصتہ میں بھی میں وار دات نظرا تی ہے۔ ویاں ایک طرف سفید ما تقیول کا جمناسے اور دوسری طُرف ، سُمْ کِیشْ نوجوانو کُل رسالہ۔ دونوں بھرستے ہیں۔ ہا تھی بارے جائے اور سرخ پیش میدان جیتے ہیں ۱ ۲۰ اگرس امتخان سیا وسش (بیسرٹا ہ کا بوس) کی سوتیلی ہاں سو دا بر،اٹس پر عارشق ہوتی اورائے کم طرق ہے۔ وہ نکل بھا گتا ہے۔ اینا عبیب ڈھانکنے وہ برسودا بریا د شاہ سے الٹی فریا دکرتی ہے ۔ اُس کی اِت نهیں سنی ماتی تواور میرتوں سے کام لیتی اور کا وس کوکسی طرح اُسکاتی ہے۔ با دشاہ کی اتش غضب آخر بھٹا کی ۔لکوٹ ی جلا کی گئی اس کی ر وشیٰ سے سے زمیں گشت روش ترازاً سمال جمانے خروشان اُنش دماث سيانوش بلاكيا ـ حكم مبواكه ـ اس آگ مين أترو - ب كناه مرد توخاك كيم نه بوكا - ورند را كد بوجا وكي - شهزاده سر جمكات كواب - عض كى كه سرم زمشرم و تا بی مرات اگریه گذایم را ک مراست اوربسم الله که گراش د کمتی بولی آگ میں کو دبیرا - ۱ ور سه زآتین نرول آمد آزا د مر د لبال پر زخنده و بنج بچو ور د بهنستا بکستاغل آیا!

غروب ( عملسم ایسای ایک قعته شوی ، فینگ شنان ( سه مه سه سه که و معنس ) سے فعفور چین ، تچو و گک کانقل کر اہم ا گرکتا ہے ۔ کہ ۔ و ہال فعفور کے شهزاد سے کے عومن اُس کا دو ست تچوکی ( مطرحه کھی ) آگ میں کو دکر شہزاد سے کی عبان بچالیتا اور اسکی سوتیلی ماں کو دلیل کرتا ہے!

آگ کا ایسا کھیل پُرلنے زمانہ میں اکثر کھیلا جا تاا درآ زمائش کا یعجیب قرکرم ننخ تھا۔ ہارسے میمال بھی شیستاجی اسی طرح آ زمائی گئی ہیں۔ رام کو ایک فواکن پر کچیوشک ہوا۔ آگ میں ڈالی گئیں' بے لاگ نکل آئیں! آبل وغیرہ کے بھی الیسے ہی قصتے مشہور ہیں۔

آ تش تمرو د بھی شاید اسی قسم کی کو لی آگ تھی جو **حضرت آبرا ہیم رگ**لزار ہو تنی - اور وہ معصوم ، ﴿ قَلَتْ ﴾ یَا نَاسَ کُونی بَرَّدٌ اَرَّ سَلَا مَّاعَ کے زورسے مطندے اورسلامت رہے! لتمحمدان ایسی فرحکمت حکائتوں کے نتیجوں اور مُورل کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہے گفتہ آید در مدیث دیگرال رنظر رکھتے اور مصن اُن کے الفاظ پر نہیں جاتے ہیں! خیر۔ اب ذرا نتیا وسُن کے دِلجیب قصتہ کا سرابھی مثن لو<sup>م</sup> س کی سوتیلی اُل سَوَدا نے جب ایسے گھیرا اور وہ بھاگ نکلاتو اس نے کاؤس سے الٹی ٹنکیل کردی ۔ بادشاہ کوتعجب ہوا۔ فورٌا ہیٹے کو ُلا یا۔ اُسے برغور دیکھا۔ پیمرستو دا بدیرنظر کی به شهرا د همعمولی کپرطسے سینے تھا۔ اور وہ (سودا) بنی تفکی تھی۔ بکرٹری گئی! کا تُوس نے دیکھا کہ وہ عطریں ڈو بی ہوئی ىز دىدازىت ياوىڭ چال نىزىڭئے

نہ دیدار سیاو ں پیں ہیرہے نشانِ بُسودن نہ دیداندراُوے یہ سادا مٹوداہے۔ با د شاہ مجھ گیا - مگر ال گیا ۔

تصریے بھی انسی ہی خرآئی ہے ۔ (حضرت) یو سَف، زَلَینیٰ كِ قصِّه كُون نهين جا نتا ـ عورت مُوسْ مِن آتِي ، وَغُـ لَّقَبَ أَكُو كُواً بِيُّ در وا زے بندگر تی ا ور ( حضرت ) یونسف سے کہتی ہے - هَیْتَ لَکُ لے آؤ! بینمبر(لیقوب) کا بٹیا تجیکا - وَلَقَالَ هَمَّتَ بِهِ وَهُمَّرَهِكَ وهلیکی اور میزنگلے ۔ میمال تھی سودا بہ کی طرح عزیز تمصر سے اُ لیلی شکایت ہوئی۔ دونوں دیکھے گئے (حضرت) ٹوسف کاکرنا (قمیص) شیکھے سے بھٹا تھا۔عزیز بجھ گیا ۔کہاکہ ۔ انٹررے مکر۔ان کیکنگٹ عَطِيْهُ السول مُ*كُونِي بِيا ه بخدا! نه معلوم اس وقت كاأيرا* اسیے سیا وُش کے قصے سے کیا مبق ہے سکا ؟ گرہارے بیال تھ کی اس وار دات کو بیش نظر رکھ کر پرطے برطے درس دیے گئے ل شآ ہنامہ یں سیاؤس کا حال دیدن ہے۔ وہ آگ کی صیب چھو<sup>ط</sup>ا تو سودا بہ کے اور جالوں میں تھینیا۔ ران کیکٹی نے ، ابچو د صیا د گوسل ) سے رام کو بحلوایا ۔ انھیں بن باس ہُوا۔ دکھن ہیو نیچے۔ وہا اطے اور لرط ائی جیتے۔ اور مجر گھر آگر رآج ، رہتے رہے! آیران میں سَیَا اوْنُ، سَوْ دابر کے بیر ترسے، افرا سیاب کے مقابلہ یہ، توران بھیجا

گیا۔ جنگ ہوئی۔ مگراس جنگ کواس نے مسلح اورایک عہد نا مہسے برلا يكاركس في اليس عد كوليند فركيا - سبارس في علين سكني كوارا نرکی ۔ إب (كائوس) سے ارامن موكر، مردانه وار، افراساب إس حلاكيا - و إل إعتول إعراكي - أس تَوراً بن إد شاه (اُفراسياب) کا دا ما دبنا ۔ اُسے ایک ُ ملک دیا گیا۔ اور و ہاں شاہی کرنے لگا بیجا<sup>ل</sup> ا در مهمت کا اُسے بدلہ ل گیا۔ تمصر من بھی نہی اُموار ز کیفا نے (حضرت) يوسف كوآخر تحييسايا- فيدبون- رسه- كرايال تهيك - جيوش تو ا فسرمتقيرا ورزّتينا کے سرّاج بنے۔ نبکی کانھل ملا کبيا اچھا سودا ہوگيا! مَصَرابِينِي يُوسَف كو علد عُجولا - كُراتران نے اپنے تبیاؤس كو يا در كھا-اسكى ايا ندارى، مردانكى اورعيرا قرآسياب كي القراسك بلاوتيشل كا و إلى مرتوب جرحيار يأ - دس نون بك سالانزا يك ميلامونا - جهال سیآ دس کار حزیر طاما تا اور پول عجم آازه دم رکھا جاتا۔ ورز کھے ہیں کہ جیتی جی تآجی ( نیکن سی ) کے بعد مدتوں اُس کی یا دس سالاً ایک میلا مواکرتا تقاا در و ه ایک منبرک تقریب مجبی حاتی تنفی در تئے مولی ( مندى مندى كوسى قوى تېيروكانام كبى مرتول و بال روشن

ر ہا پیشانیونک (بین جب کہ ، شاہنامہ وجو دمیں آگرائیوانیوں کی زبا پرتھا) بررم جاری رہی ( درز صفح ۱۹ ۱۹-۴ ۱۹) آیران پرسلما نول کے قبصنہ کے بہت بعد تک پرتسیا وشی میلاویا جاری الیکرخین مسباح (84 مھی کے وقت اس کا بازار سردیڑا۔ اور صَنیول ( ansimans) اور فَدَانُوں کے زمانہ میں اکے عومن آیران میں عشرهٔ محرم قائم ہوگیا۔اس کے لیئے بھی دس د ن خاص بنتے۔اسمیں کر للاکے معرکے ٹازہ ہوتے اور وہ عجمیوں کی جنگی سیٹ كوا بها زنےكے سًا تھ اخلاق وموفت كاسبق نجى دييتے رہتے يسّايونُ ایراً نیوں کا صرف ایک شهزا ده نھا اور (امام ) ختمین ، اُن کے سردار دین ورونیا کے فرزند، فاندان کسراے کے مردہ نام کورندہ کرنے دلکے اورشهرا نو کے بسراج شفے، وہ دایرانی ان پرکیونکر فذا مر ہوتے عجمیوں نے اُن کے کارناموں کو سرا یا وراپنے ملک میں تحضرت کی یادگارخاتم كركے عرّب وتحج كوا يك نز اچا ہا۔

وه زمین ( ایران ) اینے درفش کا ویا نی کو بھو لی مذبھی۔ا ورکیوں کر بھولتی۔ وہ و کا کا زی کے خلاف اُڑجیکا اور مذم ہی جنگوں میں تورآنی زمین پراپنے جھنٹرے کا ڈیجا تھا۔ منو پیرا سے نکال جکا اور میدان جنگ میں ۔ سراپردہ شاہ بیروں کسٹ بید درفش ہمایوں سباموں رسید

اس کا زردیز بچیر ہرا، اُ ڈاڑ کر آسمان کود با چکاا ورسورج کو گہنا چکا تھا۔ جنگ غرّب وغیر میں وہ تھنڈا ہو کرٹکرے مکرے موجیکاا در کیآنیو کا نشا مٹے چکا تھا!

قومیں لینے قومی نشانوں سے حبیتی اور وَر رہتی ہیں - ایرانی اسسے سیمی اور وَر رہتی ہیں - ایرانی اسسے سیمی اور اب حضرت ، عبّاس کے ام میں مقبرو خندق کے بادگار علم کو بلند کرکے ، ان علی غروں کو یا دولا تے رہنے ، درفش یا دولا تے رہنے ! وہ دَآ کت میدان میں آیا تو ، عجمی ٹوٹے ، درفش کا وابی کو بھولے اور لینے اس نے قومی نشان کی شان دیکھ کر فوم سیرا کی کا وابی کیار افریقے کے ۔ درکہ کا دیکھ کر فوم سیمار کی کیار افریقے کے ۔ کہ ۔

مَهُنَ فِي يَامِلَ بَهِرْفُوفَنَا مَهْمُ فِي وَاجْمَعِينَ تَحْتَ ظَلَّامِ است نشان أُرْارُ مَهُ رست مرص بِرُارُ اور مِكُولِينَهُ بِرول مِن السّارَهِ! بِيَافِ نشته فَ وَمِنَا مَدَ مَنْ يَعْزُلُفُ قَدَا هَلَامُ

يهارا شرف ورم سے تیری فعت اور ہم سے زیا ڈکون تیری عزت کرسکتا اُلوٰ، اُلوٰ، چک د مک را رسے کون تجھے گرا سکتا ہے ؟! آيرَان ميں وہ عَلم ویں اعْما ۔ بيه نشان ، مهند وسستان آيا اور مجا کر میدان میں لایا گیا توا<sup>ا</sup>س کی شان اُس کی نیےک اوراس *کے بیخہ کی جا* دُ مک پر ہاتھا اعظا اعظا کرکھا گیا ۔ کہ ۔ سے اسكى منياكے سامنے سورح بھی ما زہر مْلَفْتْ بِكَارِتْي عَتِي بِهِ رَسُويِ كَا عِلْهِ مِنْ إِ سیج کہا ہے ایک ہندو پزرگوا رمنٹی نے سے كهي تتامينا مرتما شركتاب النيم في رآد تاك ا در قريدول كامال طرصو- مبشيد كو مار كرضحاك تا زي، كيانىسل كم مطاف يرتل كياراس في حن من كراس خاندا الالول كومارنا مشروع كبيا يكسي طرح اكيك كيآن ستهزا ده زيح ريا تصار اسخروه بعي ا داگیا- قریدون نام اس نشزا وه کا ایک بچه تقا را س کی ا ن ضحاک کے ڈرسے اگستے مشرسے لے بھاگی اور شکل میں میمونجی۔ وہاں ایک

رآہمب (درولیش) ملا۔ اُس نے اس بچے ( فریدوں ) کو پال سکالا ۔ اس درونش کے بیال پڑیایہ نام ایک گائے تھی ۔ اسی کے دووھ سيع قريدون بلا تقا. وه برا بواتو ال كم مَا تقه بما رون بين ميلا گیا۔ بیاں صنحاک کو آخراس کی خبرلگی۔ وطفونڈھ میو ٹی۔ فرنیہ وں تو ملانهیں ۔ گرفتحاک نے تاؤمیں اُس غریب رآمب اورائس مجاری كائے كوما رؤالا يَضَمَاك كے طلم سے دُنيا عا بزنقی آنزر عايا اعظیٰ -كبوا ہوگيبار توريدوں ميا طريراب جوان تھا۔ باپ سے قاتل كا عال من من مرسس ہوا۔ بیاط سے اُترا۔ لوائیوں سے ملاا ورصحاک سے رطنه میلاد ایک مصنبوط گر زبنایا - اس براین مران دائیر ، مُراً به د کا کے یکا میا سَر بہ طور ا دگا رر کھٹا اور کیلا ۔ صَمَّا ک کا آخر معت اللہ كرك اسى كُرْز كا دُسَرِ اس كاسم كيلاا ورخود با دستاه ہوگيا۔ وہ گر آز تا رکنی بنا۔ اس نے بڑی بڑی کرآ متیں دکھلائیں - وہ ترستم کے یا تقریس تھی رہا۔ اور سے

من وگرز دمیدان آفراسیاب کے سے کرطے نے اُسے عرضنری جنشدی!

ترمین مصرفے بھی ایسا ہی گل کھلایا ۔ قرعون، بنی اسرائیل کا دشمن ہو جاتاا ورانھیں حین حین کرما رتاہیے ہرصنرت ، موسلی اسوقت ال كيميك من إلى - بيداً بوك توافَّحيناً إلى أمِّك مَا يُوسى -ان كى ال كوحكم أياكه بحير كو دريا (نيل) ميں ڈالدو۔ ايڪ صندوق یں رکھ کروہ بہا دیئے گئے ۔ صندوق سیتے ہتے شا ہی ممل سے جا لگانه کالاگیا ۔ اسمیں ایک بچے (موسلی ) ملا۔ وہ اسی ایوان میں پلا ۔ دانی کی تلامشس ہوئی ۔ ر عضرت ، توسلی کی ماں دانجانی ہے ، بلائی کُنیُں ۔ وہ اتنا بنیں۔ان کا دور ہر دیا گیا۔ اور یوں حضرت تمہیٰی بر*و*ان پر طبیعے - بھر جو ہوا ، معا<sub>د</sub>م ہے - قرعون نے موسیٰ کے باغ سے نیجا بھا يرا بني قوم دبني اسرائيل ، كوتتسريخ كال لائے۔ اوركنها كِ ارتبويو كو مرَّه الله الله عنه اوراً خراكن كه مُسلطان ويسنو اسنه إ ایران و مبندومقر کی پرسکا رئیس تیب مزادیتی اور برط بے برطسے را زکھولتی ہیں۔ قدرت کا ہا تھ ایک مِلَّہ ؛ گُرز کا وسر کوطا تھنتہ دے کر؛ ضحاك كے سے ظالم كا سركياتا ہے أو دوسرى مكرموسلى كو عقدا عنايت كركمة اس سع عجيب عجيب كام ايناا دراً خرفر توكن كے سے باغی کوغرق

آب کردیتا ہے! اخلاق وقعیمت کے لئے ہم لک اور ہرقوم کی ا کیسان مخنئیل نظراً تی ا وروه برطیسه کام دیتیا ورغا فلو*ں کویؤ کا* تی رقبا کج بِ مَشْأَ ﴿ وَغِلْمُ ٱللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَوْ مِي جِمُوتُ مِنَّا لَا دكهنا غافل ذراد نناكو بيجانيه متقيرك كل يوقعة من الحق أج افعار مورً ہم جائیں گے۔ دوسرے آیس گے۔ ہارے آج کے سیے قصیعی مجمی ہے۔ کل اُن کی کہا نیاں بنیں گے۔ اور وہ اُنھیں بھارا ندہیں فسانہ مرالدی کے اور نفع کے برلے، گھا تے میں رہی گے!! قردوسی کهتاہے ہے بخروگو مدس گفتها گرو د گرنیک معنیش می نشانو د كيه كونه وار دزيز دال سياس سے مبتی لوا ور فائدہ اٹھا وُ! گر فرد وسی برنظر کی کسنے اور ثبا

کو دل دے کر بڑھاکس نے ؟! نیزاب رستم دستاں اور اس کے گھر کا حال مشنو۔

را) زال

(پرزشم) جبیباکرش نیکے ۔ سام کے گھرمیدا ہوا تو سرسے پسر "کے سفید تھا۔ ایسے بچہ کو دیکھیکراس کا نام زال (بینی پیر، ٹرھا) رکھا گیا۔ اور بھر سام اُسے ایک جناتی (غیر معمولی) بجیہ تعجیکر سہار ٹر بھینیک آیا کہ جانوروں کا شکار ہو جائے۔ وہاں ایک سی مرغ رسمرغی نے اس لاوارٹ کو یال کالا۔

آب، مشہور بور بین مورخ آیکی ( 397 عود مورولی)
کہتا ہے کہ جین کا ایک برانا قصتہ کے دوہاں ہوکی ( منظم معدلا)
ام، سفید بحیطری کا ساایک بچے پریا ہواجس کے سرکے بال تک فید
تقے۔ اسلے اسے لاوتر تی ( نہوسک معمل ) دینی نا بالغ ہیر
( ہو کا کھام ) کالفت دیا گیا۔ وہم سے اس بچہ کو، گھروالے، مطرک
پروال آئے۔ جانوروں نے اس کی پرورش کی!

(۲) ، ، (۲)

ہارے بیاں اس مرغ کی ابتک وہی ایک ٹانگ ہے! اسکے قدو قامت کو یا دکرکے تھی بعنی نیس مرغوں والا، کی سی جیسی اس پر محمی گئی اور وہ ایسی جیسی کہ ہاری زبان پر ہڑھ گئی۔

فَرُّب (صفحہ ۹۹ ہ آور ۷۰۷) کا سائیٹینی دان محق بتا تاہے کہ اس سیمرغ کے جوڑ کا ایک اور مخلوق ترق (ملحکمہ ۳۰۰۲) کا م جنینی قصلوں میں آتا اور وہ بھی ٹرے کا م د تیاہے ۔ وہاں (جین ) آئیں ، اموں کے درولیش بھی تھے۔ اورایک دومرار آہرب، آ کو جن ، اموں کے درولیش بھی تھے۔ اورایک دومرار آہرب، آپا کو جن دسمندہ صفح میں مصلہ میں تھا۔ بدلوگ بہت شہور ہو۔ ان کی رامتوں کے قصد زبانوں برتھے۔ اورائن کے بعداب جوکا مل روٹ کا مردولی میں مار وار ہوا۔ یہ کا م آخرا ستعارہ بنا اورآدب

اس مزیدارقعته میں سرکنی کی درشا بهنامہ ۱۹۲۹ و ۱۹۲۹) بھی صدر لیتے اور اوستا دیارسیوں کی ندمبی کتاب کے حوالے سے تباتے ہیں کہ بہلوی (قدیم فارسی زبان) یں اس لفظ سیم کو

کی زبان رمحتلف شکلوں میں چڑھ کئے ۔

مرغ بن ( سهه علی عدمی کهته بین بین ایک بهوا باز دریش مِرغ بن ( سهه علی عدمی که بین مرغ اور سیمرغ بنا اور عِمر بهاری کثرت استِعال وه مِرغ بن ، بَن مرغ اور سیمرغ بنا اور عِمر بهاری بهوا مین اُرْتا عِمرا - !

ہمارے بربر واز بہت بلندرہ ہیں۔ شاہنا مہ کا بہ سیمرغ بھی ہمارے ا دب کی نوک زباں ہو کرخوب خوب پیٹر کتا اور پیٹر کا تا رہا۔ اور آخر وہ بھی ہما رائہ اور سرخاب کا پر بن گیا۔ لیکن شنوی کی "سفر مرغا درطلب سیمرغ "والی نصبحت خیز و مزیدار حکایت اور عطیّا رکی منطق الطیم فضنول پر نہیں با ندھیس بلکہ قطرت کے سبت سے راز کھول دسی ہیں!

سیمرغ اگر مجھ میں آگیا تو تہمتن نا بھی کا شکار مذبنے گا۔ ابھی تم نے سناکہ زَال کی پرورش کیو کر ہولی اور فقدرت کی مد دسے وہ ایک نهایت خومش آب و ہوا جگہ میں کس طرح بلا۔ اسلئے اسکا سند

سله مین مبود مصرفی مهعندی کام ایک اور برند و در دلیش تحق چین کاتحفهٔ اور غیبی قاصد به ایر بوا بازیرند نما انسان مجھ مباسقه تقه (غروب اصفی ۲۰۷۰ ۱۹۷۰) وقوى ہونا لازمى تھا۔ رَسّتم اسى زال كِي ٱل ہے۔ برومندو توانا۔ ائس کے بینے میں ما ں کو د شواریاں کیوں کم زہرتیں سے کے بچر بر، چوگو، سٹیر وس " به بالا بلند و به دیدار حکش برسائگر<sup>ا اور</sup>لنبا چڙا <sub>ب</sub>رڪ<u>ھنے</u> ميں ڪ ېرېك روزه گفتى كەبك سالەنۇ د کے تُودی سومسن و لا لہ بُود پیدا مجواتو مال کے زخم طِلگئے۔ وہ اُن پروں سے بھرسے جواس تیمغ نے ایک مطی کے ساتھ یہ کمکر زال کو دیئے ہے ہے ئیاہے کہ دا دم تو باشیرُشک سیر کوب بکن ہرسد درسانی<sup>شک</sup> راُن مال ازار لي يح زَبِن في خبسته بود سايه فنسترمَن تَمَكَا حال سناكه كبينا پيدا ہُوَا تِما؟ السلَّے اُس كا نام توركُما كسيا ن د تهم برمعنی د لا وژېزرگ - ا در تن پیمب سه . یعنی قوٰی سمیکل 🖔 گرلقب پطا، رستم! یعنی بَعَبِکا ہوا حَرَّستن کے معنی اُگنے کے ہیں؛ رُست، مُرست، نعِنُ ا کا ہوا، تیار۔ رَستم کی یہ تمیم، نون کی عِکْسَتِی

تعفہ ولہ ہے۔ جہال وہ بیدا ہوا تھا۔

اورلیکی ( عصوصل ) کہتے ہیں کہ جین کی جی الیبی ہی ایک اورلیکی ( عصوصل ) کہتے ہیں کہ جین کی جی الیبی ہی ایک حکا بیت ہے۔ ایک رستم وہال جی اسی طرح بیدا ہوا۔ اوراس کی مال کا زخم، کسر ائن ( مسمنعه معمد عصص ) نام ایک ورخت کی جیال سے بھرا۔ یہ درخت جین میں تھا اورائس کے نواص جبینوں کو معلوم تھے! بھرا۔ یہ درخت جین میں تھا اورائس کے نواص جبینوں کو معلوم تھے! آسفندیار کی اطانی ہے۔ اورائیسی کہ بیطے روز رستم سامرداس نبرو اسفندیار کی اطانی ہے۔ اورائیسی کہ بیطے روز رستم سامرداس نبرو اسفندیار کی اورائس کی رکت سے اور ہمضیار تو ایک میں ایک ورئر میں ہوا ورائس کی برکت سے اور ہمضیار تو ایک شاگرو مربدیر پر دعادم کی ہے اورائس کی برکت سے اور ہمضیار تو ایک

سله شاه گفتاسب نه اپنه بنی آمنو زر دشت پرجار فرانسیس کی تیس ادل - بهشت اسی و نیایس اس را دشاه ، دکها دی جاسک دوم - عالم سک گذسشد و آئده واقعات کا است علم به جا ک متوم - اگست حیات ایری لی تقوم - اگست حیات ایری لی تقارم - جنگ پس کوئی حرب اُس بر کارگر د مو - را با قی برصنی اس

طرف، رستم کا گزرگاؤسر بھی کا رگز نہیں ہوتا۔ نیر۔ دونوں دن بھر رستم اپنے خیمہ بس آیا۔ شیح کی فکریں سے اپنے مائے مانچے پہنے کا فکریں سے باتھ مانچے پہنے کی فکریں سے باتھ مانچے پہنے کی فکریں سے برچین ہے۔ ٹیلنے لگا۔ کچھ یادآیا۔ غوطہ میں گیا۔ اس عالم میں مرتب دید برفاک، سسر بر ہوا دیمی اکہ ایک جماط برط جسے گزیکتے ہیں، نظر کے ساشنے کھڑا ہوگھنٹیگ ائس کی آسمان براور جڑزمین بر۔ اُس پر شیرسا ایک مرغ بیٹھا سٹا ہی

(بقیبه صنقل) نروشت نه کهاکه به چارون با تین مکن بین برگر جارعلی و تعفول سیمی مختصل کی بین میر میان میلی می می می یا محضوص به سکیس کی بستی ایک کے ساتھ نہیں -(۱) شاہ گشتا سب کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا -(۲) جا ماسب (وزیر) کو وہ حکمت لی کہ وہ کونیا کے گذشتہ وا کندہ واقعات کا عالم بوگیا -عالم بوگیا -

ر ۱) پیشوتن کومیا ت ابدی (عرصرا) نفسیب مونی -د ۲) بیشوتن کومیا ت ابدی (عرصرا) نفسیب مونی -د ۲) شهزادهٔ اسفندیار (بسرشاه گشتاس) ایسار دمین تن بنا دیا گیاکه کونی حرب شاہی کررہاہے۔ اُس نے مہ بروگفت، شافے گزیں راست تر میرشس برتن مینش برکاست تر

مرغ نے کہا۔ دیکھتاگیاہے۔ اس درخت کی ایک سیدھی ٹہنی کا ط، اس کا تیر نباایساکہ سرائس کا بہت اونچارہ اورنیچ کا حصد زمین چومتارہے۔ اس غیبی آوازسے رستم جونکا۔ دیکھا تو واقعی سامنے ایک درخت ہے۔ دوڑا۔ اس کی شاخ کا لی ۔ بیل دار تیر بنایا۔ اور دوسر

روزاسی تیرشهپلوسے سه

د حاً شید معفی بندا) مله ایسے مرغ کا کمناید، نیبی آواز سے سے جوا ضطراب کے وقت انسان من لیتا ہے۔ ونیا کے ہرادب میں ایسے انتظار سے اور کنا کے وکھائی دیتے ہیں!

بەز دراست برچىثم امفنديار سيرمشد جىل مېي ونامدار جنت بەدۇنۇك يىكال دومىن بدو بەمُرد ،آتىن كىينىچىل برفرد اسفند يازگوا بنے نبی کی دعا کی برولت محفوظ سجھا جاتا تھا۔ گرتر شتم کا تیر، غیب کے اشارے سے بناعقاء کارگر مجوا۔ شہزادہ (اسفندیار ، کی آ نکھ چیدی۔ ابنی قدرا ندازی مجولاا وررستم کے آگے م بهُ انقاد ، چاچی کمانس ز دست سر نگول ہوگیا۔ کمان بنا جھکاا ورگر بڑا۔ سر را کے جاک دست (میرمونس) بھی ایک شہورلط انی کی الیبی ہی تصویر کھینجی ہے۔ ہی تیروں کی جنگ ہے۔ عباس ہیں ور سامنے شامی قدرا زراز ماس کے ترکش مالی ہو ملکتے ہیں تو حجازی ری طرصتا ، بیملوان کو ٹوکتا ، اپنی کمان سیدھی کرتا ، ا دراس کی آنکھ کو نشا مذبنا نام وتنربوست بوتا وروه اینی ترف (گھوڑسے) پر سردال دیناہے سیان غرب اب اوار کا صاف اعتمار تا اور سلوان م عااك توگورا ورجعي سكار موكيا تصويرنيم زُنْ وه ستم كار بوكيا

فوج بین ایک فلفله اعضاکه مه و را دلیر سنے اس مبتک تنا مهامه کھلا در ہوا ور رستم واسفندیا رکی جنگ سمجھ کرپڑھ دلو، اب مبتک تنا مهامه کھلا در ہوا ور رستم واسفندیا رکی جنگ سمجھ کرپڑھ دلو، ابنے جا برست کا ہنرکیا بھھ سکتے اور اس کی کیا قدر کرسکتے ہو۔ اور چر جبتک تصوری میں بھی درک در ہواس تصویر نیم فرخ کا کیا مزالے سکتے اور دوسروں کو کیا مزہ دسے سکتے ہو؟!

مسکتے اور دوسروں کو کیا مزہ درخت کُرز، پرنظر کرو۔ وہ در بچھو میں گزرے دید برفاک، سسر بر ہوا
گزے دید برفاک، سسر بر ہوا
سنا ندار درخت کی حکامت سنو۔
سلے اس ننا ندار درخت کی حکامت سنو۔

و آبی دی غردت (96-1295 می اور ۱۹۵۰ می اور ۱۹۵۰ می کستے ہیں کہ۔ یہ درخت اور آمیکنزی (141 موج میں کسم میں کستے ہیں کہ۔ یہ درخت قاریا گاز ( معمل مند مدھ ) ہے جس کی تحتی فولادی ہے۔ میں کے یہ بُرائے درخت ہیں۔ اور وہاں کے قصول ہیں اس کا ذکر آتا اور وہاں وہ بڑے کام دیتا ہے۔ عجب نہیں کہ ہارے ملک میں بھی ایسا ہی کوئی درخت ہوا دراس سے تیرو کمان بن کر آرجُن کے ہائقاً گئی ہوں! اور فردوسی تواس گاز کی سنبت بہال تک کہتا ہے۔
سے چنال چوں بود مردم گزیرست
مین ائن کی کرامتیں دیکھ کرلوگ اُسے بوجنے لگے!
مین ائن کی کرامتیں دیکھ کرلوگ اُسے بوجنے لگے!
مین ائن کی کرامتیں دیکھ کرلوگ اُسے بوجنے لگے!

لیکن غُروب(123 عود 62 معکسرو) ایک جینی نُمْتُوال سے بھی ہم کود و مبارکرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ۔ وُ ہاں کے ہیرو توششا ( Wo. Coha ) نے بھی رستم کے سے میدان طے کئے اور آخری شن ( Mei Sham ) کے سے دیوکو ارکرائس نے امن كالار!

ستهراب رستم کے سے دیو بند کا بید لبندا یک سمنکانی شهزادی سمیدن کے بطن سے پیدا ہوا تیمنکان اس وقت جَین کا ایک صُوبہ تھا ا ور و إل مكے لوگ بَرى، ُ دهنی لمی اورخوش كلی میں مشہور تھے ہے

يو خندال سند وجهره تباداب كرد ورا نام تهمینهٔ، مصبهراب کرد

اس کی خوبصور تی اور آبداری کو دیکھ کرماں (تنهمینہ) نے اس کا مام

شهراآبِ (آبدار!) رکھا۔ یہ تھی با پ (رستم) کی طرح قوی وتوانا نكلاسه يويك اه شد، بهجو يك سال بود

برُمنْ چوں بررستم زال بوُد

مهیبه عجر کا بچیر، سال بھر کا معلوم ہوتا اور رشتم وزال کی طرح خوشحال ولبندا قبال نظرآ تاتقا به آب ذرامسیو پیری دوری ( sard and ) کی کتاب، قربهات چین ( معمد اسم است مین کرد است مین که کایات چین ( معمد ۱۹ - ۱۹ ۱۹ ) کی کتایات چین ( معمد ۱۹ - ۱۹ ۱۹ ) کی کتایات چین ( معمد ۱۹ - ۱۹ ۱۹ ) پر طور و و کلیت این کر بیش کر مینها رسیاوان کی چنگ ( و منطمنه) کرد چین کے مشہور بیلوان کی چنگ ( و منطمنه) کی میال تو شا رسی کو برا و رقد و قامت میں شیر بجر معلوم برد اور و و قامت میں شیر بجر معلوم برد اور و و قامت میں شیر بجر معلوم برد اور و و قامت میں شیر بجر معلوم برد اور و و میابد، کیسالہ نظر آنا تھا۔ اس کا نام نوشا یعن آبدار موتی رکھ میں میں توسشنام رہا۔ یہ و ہی توشا ب اسم مفتوان چین جس کی طرف منسوب ہے!

ترستم حبند دن ابنی بوی تهمینه باس ره کررخست میوا - جلتے وقت اس نے ایست ایک تعویذ (یا فہرا) دیا تھا کہ بچہ ہو تو صافات اور سناخت کے لئے اس کے لئے میں یا باز ویر با ندھ دیا جائے - یہ کوہی مشہور تعویذ ہیں جس سے وہ (بچہی) آستم والی حباک میں بچاناگیا۔ یہ کوہی مشہور تعویذ ہیں جس سے وہ (بچہی) آستم والی حباک میں بچاناگیا۔ آب وہی مُصنفین دیسیری دُوری اور وارز ری کہتے ہیں کہ - توشاکو

بھی اس کے اِپ تی چنگ نے ایک بوشن دیا تھا جس نے برط ی' گرامیس دکھائیں!' گروا فیسٹر

شہنام میں ہے کر شہراب نے ایک قلّع فتح کرے اُس کے قلعہ دار آجرکو گرفت ارکرلیا۔ اُس کی بیٹی گردآ فرید، باب کا بدلہ لینے کھڑی ہوگئی تیشراب سے لڑی۔ مگرد ونوں محبت میں گرفتار مہوکرایک دوسرے سے شکست کھاگئے۔

وَارْزَكُمِتَى مِيْ كَوْنَتْ نَهِ اِيك بِيلُوان بِنْكَ بِمُوكُنْك ( د يوسمن كر سد ملك معلى ) كوشكست دى ـ إس براس كى ايك بينى نوست كے مقابله ميں آئى اور بڑے معرکے رہے - (معلقات

مین رستم و سهراب سهراب پیدا ہوا تواش کی ماں سمیدندنے رستم کو لکھا کہ اُس کے بہا رط کی ہوئی ہے۔ اور یواس خیال سے کہ اگر رستم کو بیٹے ہونے کی خبرلگی تواسے بلالے کا اور ابن طرح اُسے بھی لڑا ایول میں لگاھے گا۔ رستم تواسے بلالے گا اور ابن طرح اُسے بھی لڑا ایول میں لگاھے گا۔ رستم یه خبر پاکرا فسرده اور خموسش ہوگیا اور محبتار ہاکتھینہ کو وا تعی اڑکی ہوئی ہے۔

ا ودهم سهراب جوان موا، اوراپنے باب دادا کی طرح اُس نے بھی ہا تھ بیز کانے۔ مال سے سے بھی ہا تھ بیز کانے۔ مال سے سن حکا تھا کہ اُس کا باپ مشہور رستم سے ۔ نون میں وہی جوش اور آبائی ولولہ تھا۔ استے بیں توران واران کی بھر جنگ جھڑی ۔ یہ (سہراب) تورانیوں کا طرفدار موکرا وریہ کہ کر

گھرسے کلاکہ ہ

به برّم ہم ازگا ہ کا توسس را از آیران به برّم کچُوطُوس را کاکوس کاتحنت دکھواکٹناا دراس کے افسرسیا ہ طَوس کاانجی سم

لاتا ہول!

سہراب چلا، تورا بنوں سے ملا، آفرآسسیاب کے نشکر کا سردار بنا اورا بران کی طرف بڑھا۔ بیمال کا کوس کوا یسے ہوان و دلیر کی آمدگی خبر ہوئی تو گھبرایا۔ اورائس کے مقابلہ کے لئے بہتنت رَستم کو بلایا۔ لکھاکہ۔ قیامت آگئی سے کے بہلوانیت گردودلیر بتن زندہ پل وبدل ترہ شیر
ازآبران نداروکے تاب اُو گرتورہ تیرہ کند آسٹ اُو اُو
ایک نیا بہلوان پدا ہواا در تورانیوں کی طرف سے آر ہے۔ سواتیر
دوسرااس کامقا با بنیس کرسکتا۔ جلد آ ، آبران کی خرے اور اُسے
ماندکر دے تیخت کیآن کی آبروا دردوش کادیانی کی غرت ب تیرے
ہاتھ ہے اِمراتی ہو تھا اور خا اور خا نشین تھا۔ گر ملک پرائیسی سیت کا مال سنکر نوجوانوں کی طرح بل کھا نے لگا۔ گھرسے کلاا در کا وس

بهال مسیوغُ وب (صفح ۱۹۳) کهتے ہیں کہ بہین کے بستہ دستان کی نسنگ ( بوسہند کئی ندکہ ) اور اس کے بیٹے نوشٹ د ٹانی شہراب ) کا موکہ بھی جین میں اسی طرح بیش آیا۔ شمستہ آیاد ۱۲ اقد کا کوئی وکسے لیا تھی آنہ اسکے مقالے میں تحلا۔

شرستم آیران الباً تو کائوس اسے لیکڑورانیوں کے مقابلے میں بحلا۔ ٹنکہ ملا کے

ك اس آب يس لفظ سهراب كى رعاتيت، الكالحاظ كرك يمن يمني تير وكاترم به أذكرديا-

بُوا نبلگوںشدازمیں منوس بہجنبید ہامون آولئے کوس سیلحشورول کی کثرت و وحسثت ، با ہوں کی کرخت وسخت آواروں سلاح جنگ کی شدّ تول ا ورمد تول سے بہوا نملیظ وگرم ہو کی ،زمین د كى ، بياط ا ور دول كئ إ آيراني و توراني مِعرط - سَهراب کی ستی نے کا وُس کے لشکروں کو تہ ویا لاکر دیا۔ کس کایا را ہواُس کا وارا نیا راکرے . کا وُس حُیب ، رَستم خموسش ، فوج مشعشد ا ور لشکریس بھیگدرہے۔ دن گذرا۔ رات آئی۔ افسران سیاہ ملے، بیعظے، شوریٰ ہوا۔ رَسَتم، سہراب کے مقابلہ پرنیار مہوگیا۔ دلارو کی مان میں مان آئی۔سانس لی۔ اور ہے " لوارس ٹیک ٹیک کے سیاٹھ کھڑے ہو تُمْبِي مِونُي، سورج نخلا، فوجبي تعبي تكليل - رَسَتُم اُسُ وقت إِبنا نام بدل كرميدان مين آيا - شهراب او دهرسي برهما اوردونول گخته گئے سه بنتمن برا و مختسف یمی زامن آتش فرو تختیب " للوارس مشعيا شب حلنے ، أن سے آگ اسكنے اور مشعلے بھڑ كئے لگے۔

ا ب ، سبیٹے لڑرہے ، زخم کھارہے ہیں۔ گرایک د وسرے کو پیچانتا نهیں ہے۔ اس رستنجز بیل شام موگئی۔ دونوں کا پردہ رہ گسبا۔ دوسری مسے ، صبح قیامت کھی۔ رشتم و سہراب میدان بین اُ تراکے۔ ا ورّ نلوار جِلنے لگی سه به زخم اندرول تیخ شد ریز ریز ۾ رزمع کريداکند رستيز مت تلواری لوط رہیں، زخم پڑرہ ہریز، بریز ہے اور گریزاگر ہزنے قیا ب، تامشه ب ميدان مي واو بي س یجے سال خور دہ کیے نومواں تشہراب تھک گیاا ورزستم بھی ہانپ ر ہاہے ۔جوان نے بڑھے کی مل ويچمي - الواردوك لي - اوراط الى د وسرے دن پر انظر رہي - رات، مراهم پیچی میں کئی۔ صبح ہوگئی۔ سورج عجرا بنی شان سنے بحلا۔ رستم و سراب بھی کمریکس کرنگلے۔ آج احمد احمد اور قبیصلہ ہے۔ دولوں میدان س کو دے۔ اب الواریں آوٹری کئیں اور نیام کرے مكس كي كي - ئيلوان زديك آئ م

گرفتند ہر دو دوال کم بٹکوں پر ہا تھربطہ۔ کا وُزور پال سٹر وع ہوگئیں۔ رستم نے آخر سهراب کو یکوا ، بحکوله و یکرانشایا- سرسے اونچاکیا ، چگر دیا اور ہے ز دمن برزمین برا به کردا رمشیر پرانست گوہم نماند بہ زیر برزمین پرگرا، اور ترطینے لگا۔ رُستم، شهراب پاس کھوا ہوگیا۔ وہ نیم جاں تھا۔ شہراب نے دیکھا۔ كماكر يكيلوان توفي اعجا مكبا فيرام توكي مكرتيري عي فيرنيس-ے باپ کو جرہوئی قور ا ہوگا! میماوان نے کو تھا۔ تیرا باب گون ہو۔ ما ُرَسَتُمْ إِيُوْهِمِا - وهُ كُونِ ؟ جِوابِ ديا - رَسَمْ دمِستال! مَهميّن ا شمشار ہوگیا ۔ کہا۔ نہیں! جاب ملا ۔ ' ہاں! گرقسمت کہ مرتے وہ بحى إب كونه ويكمائي تتمتن آب سے باہم بوكيا - كما سه لەرتىسىتىم منم كى بەيانا دىنام تشيناه برائم بور تسام

ہم ہی آورتم ہیں۔ گر تیری کیا سندہ کو سہراب نے آسے بغور دکھا کہاکہ ۔ میرا باز وکھولو۔ دیچھوا بک ہوسٹن ہے۔ اس میں وہ قبراہ ہے جو بہطورنشا نی میری مال تہمینہ کو تم نے دیا تقا! ' رستم جمکا۔ تعویٰد کھولا۔ اپنی قبردیکھ کرسسینڈ پر ایک گھونسہ مارا، گریابن بھا آوا، اور دیوا نہ ہوگیا! نوسٹ مار و

سراب، نیجال شیر کی طرح ترثب رہاہے۔ کا کوس کو خبر ہوئی۔ بادشاہ آیا۔ رستم، بیٹے کے سر ہانے کھڑا پیٹ رہا ہے۔ کا کوس وہیں وہیں بیٹے گیا۔ حکم دیا۔ نوسٹ دار ولاؤ۔ اسے دی جائے کہ یہ جی جا۔ دوا آتے آتے شہراب رخصت ہوگیا ہے

نوست دارو که پس مرگ به تهرآب دمهند

کویل جوان، برسم باپ کے سامنے تم ہوا۔ اُک ایک کرام مج گیا! آب غرقب اور دوسرے بینی تحقین کتے ہیں۔ کہ 'مثر فری قبنگ رشن میں سمی واردات (سهراب بین) نُوشا ( عصام میں کسی نظر آئی ہے۔ گروہاں نوشدار و کے بدلہ کوئی اور دوا، ایمبور و سیا، د عصنہ صعام ساتھ ) کی سی اُسے فوراً دی گئی۔ اور وہ جگا۔ اے کائش، کا نوسس اور جلدی کرتا۔ فورًا وہ وآرو آتی اور سَهراً: جوان اور اول ندمرتا!

شَا ہنامہ جس نے بنیں پڑھاائس نے پڑھاکیا۔ اور جس فرد وی کو نہ سمجھا وہ سمجھاکیا ۔ ہر کلام کاایک مقصد ہوتا ہے اوراس مقصد کو سمحه كلام ريكها جانات مقصد جتنا ارفع بوكا ، كلام آنا بي ال سمجها مائے کار انسان کی ضلفت کابھی کو ئی مقصدہے۔ اُ دراس میں بڑا مقصداً س کی حیات ہے جس کے بغیریہ کارگا و عالم قائم نہیں رہ سکتا ۔ انسان مہت ومردانگی کی ہرولتُ زندہ رہتا ہے ۔ اسلے جو کلام ہم کو با ہمت بنا کے وہ اصلی کلام ہے۔ اور حوبیان ہم کو کم محت بنائے البتی کی طرف لے جائے اور مردوں میں جارا شمار مرائے وہ کلام نیس کھے اور ہے! شامنا مرکا ہر بیان اورائس کی ستان ایک مبن دینی اور ہمارے خون میں تحریک و بوس پیداکرکے ہم کوقبل اروقت مرنے سے روسکے رہتی ہے! خیر- اب ایک اور مزیدار بهاین سنوا ور قرقه وَسی پر فاشحه طرهکراس کے سَتَ مِنامرکِ

9 5

عجب معشوق ہے۔ اِسے شاع وں سے پوہیئے۔ انھیں اوھر اپنے کارکاخیال آیا اور یہ تسرواُن کے سامنے کھڑا ہوگیا ، اس کا قد نبینے لگا اور وہ بھی بند تھنے لگا۔ گر ہارے اُن عُشاق کو پیٹ نکر ایک دھچکا لگے گا کہ اُن کا وہ تسرو بوٹما سانہیں ، بلکہ بنت لدنب ترویکا ہے ! ۔

مسلری این کتاب ست بیتان (صفی ۱۹ - ۱۸ ) یس بهارے شعراکے معشوق سرفید کا حال یول کھولتے ہیں - وہ کتے ہیں کہ - میں نے سیستان میا صل سترود کیچھے یہ آسمان سے باتین کرتے اور ہم ، فسط سے زبادہ اونیچے اور ۱۵ فیط سکے دور میں تھے ! لین ہماری غربول کامعشوق، سرفید بندها، تو کچھ اور توایک طرف اس (یار) سے مذکیجہ ابنی عرص رسکتے اور مذافعکی کچھ میکن سکتے ہیں!

گر فرد دسی،اس معشوق کویز معلوم کیوں اتنا بڑا بنا تاہے۔ وہ

متاہے ہے درخت سے بہتنین دانی ہی کیا رروکشس فائی ہی پراکس نزفانی نمالِ ہشت کہدں سروکٹر گینی کرشت

یہ تبرو تو قدرت کا نمونہ یعن ایک بہشتی ( مگھ تھ کھ کھ کا ) پودا ہے۔ کشمیرسے اسے کیا علاقہ۔ایسا نمال زمین پرکب آیا درکب لگایا

بیستند. بهمشنه ورمورخ دی غروت (جلد م صفیه ، ۲۸) کسے محقق بهم سے کا بلول کو جانتے ہیں۔ اسلے زیادہ زحمت مدین نہیں جاستے

اور خودکہ دیتے ہیں۔ کہ ۔ یہ تمرو، دنیا کے عجائب دخِتوں میں سے ہے۔ اس کے بیتے بڑی بڑی بیار یوں میں کام آیتے اور اس کی جھال

ہے۔ اس کے بیٹے بڑی بڑی بھار یوں میں 8م اسے اور اس کی بھاں طرح طرح کے بیور طول کی دَ واہو گئے۔ ایک خاص کیمیا دی ترکیب جوسن دیکر ہو تو ہمیشہوان بنے رہو! آ

يە تىرۇ آزاد كىماگيا ہے۔ يعنى بے مجول اور بے بھل عجب مزيدا ر

کنائهٔ دا داُ د) ہے۔ تقدرت بڑی منصف ہے۔ اُسے بھل بھول ندیا تواس کے عومن اس میں ہزار وہ خواص دید نے بو کلوں سے خوبصور

ا ورمیو ول سے بہتر، نرم نریعیٰ سدا ہارہیں۔ان خاصیّتوں سے اسي معشوق حمال بناديا!! ے کما سروکشسرٹ حوابی ہمی پرمعمد ہا جاتا ہے۔ اِسے بھی حل کرلو۔ کیش کھتے ہیں، وسیع جگہ کو، الهي مسكتشورنكلا يعني برطي زمين والا بيصيه بإ دشاه ١٠ ورهم كهته ہیں، گل ولالہ، لعنی بھولوں کو۔ اس لئے کشیر کے معینے ہوئے، میختہ کُلُّ ۔ شاہ کُشَتا سب کے زمایہ مستبیستان کا ایک حصّہ ،خطکیشمیّلاً زرخیزا وربچولوں سے لدا ہوا ، ئېرائجما ـ په آیرانی ،مسترقی سرحدتھا. اس وقت کے بیام جمی اسوزی دست اسے دیجا کھل گئے۔ ائھوں نے اس جگہ کوا ورگلزار لملکہ اِرم بنادیا۔ کہاں کہاں سے تسرو کے یو دے منگائے ، و ہاں لگائے۔اس کی قلمیں کیں اوراطرا یں لگادیں۔ شاہ گشتآسپ کو جبر ہوئی ، بھولا مزسمایا۔ سمجھاکہ اُ سکی زمین پر بھی تسرو کاسا نمور دُ قدرت کھھا ہوگیا۔ اُس نے اپنے بنی ( زر دست ) پر فرما کشش کی که به ایک خاص درخت و بال آت بإعقيس لنكائيس، رحمت وركت برُهائيس ا وراَيرا ن كو عار يول

بحا کر، مبشت بنائیں کے عرص قبول ہوئی۔ اُس فارسی پیامبرا ور شأه وقت (گشتاسپ) کااس پر نام کفترا ،ا وروه نا مدار سبنار دشامهامه) درخت کی خاصیتول ادراس خاص سرو کی برکتول اورزردست کویا دکرکے فردوسی نے کہاہے سے د بخت ست مشتلیش دانی تمی کما سروکیٹ سرس نوانی تمی چراکس مذنوانی نهال بهشت که حول سروکیشمر بگنی ککیشت<sup>؟!</sup> تشروكی السي رُوح پر ور دامستان ا ور بحر نُر د مشت كے نهال کا حال باین کر کے ہارے دی عوق وت اور دوسرے مورفین کہنے ہیں کدیر<del>لائی</del> ثیم<sup>و</sup> نک وہ منبرک تسرونجی و ہا ں (سیستان تازہ تھا یگر متوکل (عباسی) کے تبیتہ نظام سے وہ بھی شہید کردیا گیا، ہ یوں اصل کٹی ہے نخل ارزو کی!! كشناسب كي بعد دآرا ك يرتسرو، آزا دوآ با دريا-اس تصرابیا تواین زمین کی یه برکت و بال عبی سیر دکرا یا -اسسه کلستان بنایا، باغ لگائے اور اپنے خوبصورت سرو کو یوسٹ کی زمین پڑھی اس نے کھ اکردیا۔ وہاں کے شہر آبیا لیس ( silon Shalis)

بعنی (مرمنیة الشمس ) فِدیم بَنَا آمِرہ کے گھر گھرمیں تسرولگا اور محلول کی W. Mass muller \_ ) المسكس الم المسلم W. Mass muller \_ ) (Egyptian anythology Page 37 تَدَيِم مصرى زبان مِين لَبِيا ( معناه ١٤ ) كِرمعني سمن آفتاب نے ہیں اور کیس ( عصناه هم ) شهر یعنی مدینة تمس -يى كليس رِ معنايه كا با بره كر پوليس بنا يعني شركا دار وغه - يه قديم شہراً ماط ہوگیا تقارا بہجربس رہا ہے۔ اسی میں وا دی القمر یعنی لونا يارك ( Ara Park ) كا ساا كك ولا بتي حكر بجي ہے۔ شوقین اس پارک کی سیرا ورستسرو کی زیارت کرتے الطف الطهاية بين. م<sup>ات 9</sup>اء کے ایام ہباریعنی مآرج میں،آپ کا ایک رِندسیاح وہاں بھی بپونچا۔ وہ نڈر، زمین یوسکٹ کوچومتاکسی تیروکو بھی آ بھو<del>گ</del> لگاتاا ورمزے لیتار ہا۔ برشے بڑوں کے احتساب سے وہ مذورا ،

ختم کل هم ب بایاں رسدیم ایں دانتاں اب اسپنے خامہ پرورغ نزوں سے شکھے یہ کہنا ہے کہ ہماری عمرو ، . چوبردا شتم جام پنچب ه و سه جوكهنا تقاكه حيك اوركور كے سواسب بجو نے ہم نے دل اورمبدان د و نول چیوط ا ۔ اب وہ برطیس آئیں ، اگلوں کے کملف بنیں۔ ان میں اینے بزرگوں کا خون ہے، شام نا مربر همکر اسے گرمائیں ورد ورائیں میچے ادب كودلول مِين حايس خودكو مَرد بنائيل أورليني باب دا دا كى جگه ليكرُماك و قوم كواكم برهائيس-اب أوجس نے ہمينته دلوں كو فتح كيا اُسكى يرق فيرفنوح يراسوفن كحرمت بهوكرفاتح بإهوا ورسمعدى كى زبان سي بيحاركه كه رحمت برآن تربت ياك باو والشكائم

## !! L' Juis Las

اگراسوقت کک کوئی تقدیبات آیکی غیرمطیوعہ سے تو منبوشا دیکھ ہو سے خطو کتا بت مجمع بواب طلب امور کیلئے طکت آنا ضروری ہے۔

## مَنْوَاتُ مَالًا!

ادیب للک نواب خیال مروم کے خطوطادنی جینت بہت زیادہ قابل قدیمیں اسلئے کارکنان شاد بلا پونے فیصلہ کیا ہے کہ انکوکتاب کی صورتمین اُن کے کرکے اُرد ولیٹر بچریمن ترین اصافہ کیا جائے اسلئے گذارش ہوکہ آپکے پاس اگر خطوط ہوں کو ازراہ ا دیب اُن کی اُن کے ایس کے توخطوط لبعد طبیعت والیس کردئے منوسط : ۔ اگر آپ جا ہیں گئے توخطوط لبعد طبیعت والیس کردئے مائیں گئے۔ خطا کے ساختہ آپ اپنانام ویتہ صنور تریم ریک ہیں۔

مائیس گے۔ خطا کے ساختہ آپ اپنانام ویتہ صنور تریم ریک ہیں۔

مائیس گے۔ خطا کے ساختہ آپ اپنانام ویتہ صنور تریم ریک ہیں۔

مائیس گے۔ خطا کے ساختہ آپ اپنانام ویتہ صنور تریم ریک ہیں۔

العظم ألدى كأدكا یہ وہ کتاب ہوجیں کے ایک مرتبہ ٹیر ہے سے تمام فن شاءی کیافی مولوآ جوجاتي بحاورا نسان شعر كقية وقت غلطي سيجتيابي سيحن فهم وسخناً أس كامطالعة كرناچليئي وسسائز ٢٠ ٢ با وحود اعلیٰ قسر کا کا غداد رایکسوسا<u> طرصفح</u> المحالية المحالية المنطوع) بالكل اچيوبي شي او رمو ثركة بسب اس بي نبي كريم صليم ك حالات أد عركي درج مين الحسيس مندرج ذيل مضايين بين به تعت الميكامل الميكامل الميكامل الميكامل الميكامل الميكامل المراتب الميكامل بان ولادت ٠ طلات يحث مباق ها لات خ سا تقدسا تخة علامدستيدسلهان (مُدوّى) دا تحتر صاحب كامتقدمه. كتابت اط بها غذیبترین سائر المبله ۲۰ مفعات ۱۸ ۱۸ تبت معلاوه محصول شاکت -

اصناف شاءي كي صنف تنوي سالك نيااضا اورسط یہ وہ تنوی ہے جواپنی نوعیت کے اعتبارے ایکم نئی ہو اسوقت تک جتنی نثنو اِں کھی گئی ہیں، اکثر کا تعلق جُسُق عشق سے یا حدو نفت سے یاکسی فسان سے رہاہے، لیکن په شنوی موجود ه سب است اورموجو ده فصنا کی علمه دار سج مهن هندوستان کی ممل تا پنجے ہے ، ہندوستان میں کیا کہا انقلاب آیا اورکس کس طبح دوسروں کے باتھ یں گیا۔ اگر اسوقت تك آيين نهيس ديكهاي توضرور دييجيني ساته ساته سيهم لهيها اكبرآيادي كالبيط مقدم شبيبي سنبيز بدبيجري اسو تنت ایک کے مثنوی نکاروں کے نام سے اُن کی شنوی کے اورحفرت ومتسلم المحدصاحب صديقي كامقدم بحي جنگی اوری جینبیت محتاج تعارف نہیں ہیں ۔ صفورہ استحیات ثی جلد ۱۲ ر علا وه محصول ڈاک آ